





مظرالاسلام سی اگت ۱۹۳۹ء کو خانوال کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤل پیرہ وال میں پیدا ہوئے ' جمال اس وقت ان کے والد محکمہ جنگلات میں تعینات تھے ۔ مظرالاسلام نے بچپن اپنی شہر وزیر آباد میں گذارا اور مشن ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا بچھ عرصہ اسلامیہ کالج کو جرانوالہ میں زیر تعلیم رہے محر بچر والد کی وفات کے بعد ۱۹۲۵ء میں مستقل طور پر اسلام آباد میں رہائش اختیار کرلی جمال سے انہوں نے اردہ ادب میں ایم ۔ اے کیا ۔ پچھ عرصہ ٹی وی ' وزارت تعلیم اور ریڈیو سے وابستہ رہنے کے بعد لوک ورثے کے قوی اوارے ریڈیو سے وابستہ رہنے کے بعد لوک ورثے کے قوی اوارے میں ملازمت اختیار کرلی جمال آج کل وہ بجیشت ڈائریکٹر خدمات میں ملازمت اختیار کرلی جمال آج کل وہ بجیشت ڈائریکٹر خدمات

لوك ورية اشاعت محر- بوسث بكس نمبر ١٠١٧، ١١١ اسلام آباد



## PDF By:

## Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068



https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

بسالة الرحم البحيم

سنگميان بايکيثنز، لابهور

115cK

۱۹۹۱ پبشز نسپ زاحمد سبگرمیاس کرستنز، لاہور مجمد حقوق محفوظ میں تعداد: ایک ہزار قیمت به ۹ روپے قیمت به ۹ روپے

آر- آر برنشرز ، لا ہور

ISBN 969-35-0111-X

## ترتثيب

| 41     | پروں بید پانی                                          |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 49     | • كانمذكے ايك نهركا قصه                                |
| ~1     | ما گئے سمند کے کنارہے سوئی ہوکٹیاں                     |
| ۱۵     | • تسى اور گاؤل كا آدمى                                 |
| 24     | • ایک کہانی تُجُلادیے کے لئے                           |
| 49     | سانھيس نيپندسوچتي بي                                   |
| 49     | • اس شهری ایک ٔ برانا کنوال تنها                       |
| 40     | • کھلونے                                               |
| 91     | • بجنتری                                               |
| 94     | <ul> <li>کھویا ہوا بچین ڈھونڈا ہوا بڑھایا</li> </ul>   |
| ۱۰۳    | • ڈیڈیشر                                               |
| 1.4    | • شیف ہے گری ہوئی کتاب                                 |
| 115    | • كباد                                                 |
| 171    | • مرحوم کی روح اب کیا لینے آئی ہے؟                     |
| 145    | • مرطک کی تصویر                                        |
| معوسوا | • پورٹریٹ                                              |
| ٩٣١    | • جلدسان                                               |
| 122    | • سندهی اور کمیلی کھوکیاں<br>• سندهی اور کمیلی کھوکیاں |
| 149    | • گُڑیا مرنے نہیں دیتی                                 |

|     | •                                             |  |
|-----|-----------------------------------------------|--|
| 100 | • چاروں طرف یانی                              |  |
| 141 | ر متھی مجرلفنظ                                |  |
| 179 | • بوحیمار ا                                   |  |
| 160 | • شام باتوں میں جابیول کا ذکر                 |  |
| ١٨٣ | • كوٹ ہے ٹوٹ كرگرا ہوا بين                    |  |
|     | سفر کہا نیاں                                  |  |
| 129 | • سفرکہانی                                    |  |
| ۲۰۵ | • ایک گمشده شخص کی الاکشس                     |  |
| 4-4 | • مانی ہمیرسے ملاقات جمال میاں دانجما بھی عقا |  |
| 715 | • مرحوم کے گھردات کے کھانے پر                 |  |
| 441 | • يەكتاب كى كو دول ؟                          |  |
| ۲۲۵ | قعترمخقر                                      |  |



سىنىڭى؛ كىنىڭى؛ تم نے اپنی کہانیوں کی اس کتا ہے کا تھیر عجیب وغریب سانام رکھ دہاہے "نخطي پوسط کي ہوئي دويير" ينك كبا: مجھےالیے ہی نام سوجھتے ہیں میرے محرم دوست نیا زاحمدصاصب جو کرمیرے پلشر بھی ہیں ہر بار مجھ سے اس بات برنا داض ہو جاتے ہیں ۔اس سے پیلے جب میں نے اپنی کہانیوں کے بیسرے مجموعد گرافا كى كى كىھ سےشہر كو دىجھۇ' كاٹائٹل ڈىزائن كىا توسيا ەربىگ دىجھەكر نیا زصاحب نے کہانھا اندہ اگرتم نے اپنی کتاب کے مائیل کے يئرساه رئگ تبويزكيا توين تمهاري كمان مهن هما يول كا-اب کی بارنیا زصاحب مھیرنا داخ ہول کئے کیونکھ کتاب کا نام بانکل كينے لگى : مختلف ساہے اور نم نے اکٹیل میں ایسا ہی ڈیزائن کیا ہوگا۔ اب کی بارٹا کیٹل میں ساہ رنگ نہیں دومیر کا رنگ ہے۔ يترين كيا: مھلاکبھی دومیر بھی خطیں پوسٹ کی جاسکتی ہے۔ کینے لگی ؛ کوں نہیں ، ایک شام، دوبہر ، پورا سال ، ساری عمر کچھ بھی کسی دوسر ين نے کہا :

كو خطيس يوسك كيا جاسكت .

تم نے تخط میں پوسٹ کی ہوئی دوہیں کے نام سے ایک کہانی بھی تو کھی تی ين نے كيا:

وه کیانی اس کتاب میں شامل نہیں

كنف سكى ،

ين نے کہا:

كخيف لكى :

ين نے کيا:

كينے دلكى :

بُصِ اجھانہیں لگنا، ہرکیانی کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ کسی ایک کہانی

کے نام پرکتاب کا نام رکھ دینے سے لوگ ساری کتاب کوایک

ای کمانی کے حوالے سے دیکھتے ہیں جب کہ دویم توایک استعارات

علامت ہے، سوالہ ہے، دو بیراکی بیجہے، مردسے، کوئی اطکی ہے۔

وقت ہے ، دکھہے بیار ہے ، بیندہے، خواب ہے۔

راُس کے گلے میں ہنسی کھنگی ) تم بھی عجیب عجیب بانیں سویتے ہو۔

دو*ببر ل*طکی

الیبی دومیر ہوتی ہے جو بالمال مینتی ہے، بال بناتی ہے، موتوں کا إر

ا در شام رنگ بچُوٹ یاں بہنتی ہے - نم بھی تو ایک دوہیر ہو۔ بیکھے

براوآن رنگ کی ۔ گرمیوں کی لمبی دو پہر جب تیز دھوی ہر جیر کو مجون

والتقب، بیط یا گری کے مارے ملکان ہوتی مجرتی ہے اور سابینا م کو

تم تو مجھے جانتے بھی نہیں کہ می کون ہوں تم تو کبی مجھ سے ملے بھی نہیں۔ مِن كَبِي تمهارے سلمنے نہیں آئی، تم نے کھے دیجھا بمہنیں۔ بھرتم

کیے کہے ہوکہ نی بھی ایک دوہم ہوں۔

مجھے تم سے دوبیری میک آتی ہے۔ یس نے تبارا خیال این نام یر تکیرلیاہے تمہنے دیجھا ہوگا بچول کا درا منگ کی کابی پر نمر سطے ہوتے

كينے دلكى :

ين نے کہا:

ہیں ۔ بجب وہ کیک نمرے دوسرے نمیرنگ الحیر کھینے بی توکوئی نہ کوئی شکل بن جاتی ہے۔ بس بی نے بھی ایساہی کیا ہے تمہاری بالوں کو بواریا بدادر جونفش بنا ہے وہ ایک جھکسا دینے والی دو پیر کا ہے۔ بالکل أَى دويهر جيسا جب ميرے باينے مجھے گھرے كال ديا تھا - محليال دُصوب سے مجری ہوئی تفیس اور میرسے یا وُل میں جُوما بھی ہیں تھا۔ تمہارے یاوں توجل کے ہوں گے دائس کی آواز میں اداسی بحرگئی ) کلیول کی سولنگ کوکول کی طرح د بک رہی تھی۔ اب سے سال گزیر جانے کے بعد بھی میرہے یا وُل سے تلوُوں پراس دوبیر کا نشان موجود ہے۔ یؤنے اُس دوہر کوسنجال کراہنے یاس رکھ لیا تھا ۔ ساری ذندگ ده دوبهرمیرسے بہت کام ای اُس دوبیری وج سے مجھے فراق کی دھو یں ، جدائی کی لمبی دومیروں یں ، حالات کی تنگ گیدوں یں ، استظار کے تیمنے صحراکی رہیت پر ننگے یا وَل جلنا آگیا ۔اُسی دوبیرے مجھے دُکھ کی باٹ بڑی ۔اب سی وہ دوبہر دکھ کے چتری کی طرح میری عمرے کسی کوسنے میں پڑی ہے۔

دُکھ کی چھڑی ؟

دُکھ کی چھتری ہوتی ہے ۔ یک تمضیں بنا وَں میر سے گھریں کہی کو نُ چیری نہیں تھی ۔ تیز دھوب اور موسلا دھار بارش میں بھی میں بغیر چھتری کے بدیر سکول جایا کرتا تھا۔ جب میں اُس کے گھر کے قریب سے گزرتا تواس کی طرف عزور و کیھتا۔ وہ اپنے گھر کی چھت ہر کھڑی دہتی مقی — کی طرف عزور و کیھتا۔ وہ اپنے گھر کی چھت ہر کھڑی دہتی مقی — کسی چھتری کی طرح ۔ ذہمنوں نے رات کو اُس کے باب کے کھیتوں اور گھرکو آگ دگا دی تھی۔ خاندان کے صرف دو افرار زندہ بیسے تھے۔ وہ گھرکو آگ دگا دی تھی۔ خاندان کے صرف دو افرار زندہ بیسے تھے۔ وہ

کھنے نگی: ی<u>ن نے کہا:</u>

کینے لکی ؛

يركن في ا

بڑی طرح جل گئی تھی۔ اُس کا چہرہ بجرط گیا تھا۔ اُسے دیجھ کر ڈرلگا
تھااس لے کوئی بھی اُس کی طرف دیجھتا نہیں تھا۔ وہ جوان تھی اور کبھی
خوبصورت بھی اُس کی آ بکھوں ہیں عجیب طرح کی بے بسی تیرتی رہتی تی ۔
میں جب بھی اُس کی طرف دیجھتا۔ اُس کا خیال کو کھ کی چیتری کی طرح مجھ برسایہ کر لیتا۔ دھوپ کی شدت کم ہوجاتی۔ میں نے کو کھ کی اس چیتری
کو بھی سنجال کر اپنے من میں رکھ لیا۔ بعد میں یہ چیتری بھی میرے بہت
کام آئی ' انتظار کی موسلا دھا دبا رشیں اور فراق کی لمبی دو پہریں۔ بن فراسی کو کھی کے ساتے میں گزار دی ہیں۔ اس چھڑی نے مجھے رونا
و کھ کی لذرت سے آشنا کیا۔ میرے اندر در دمندی پیدا کی۔ مجھے رونا

بن لوگول کے باس دکھ کی چھڑی نہیں ہوتی

ان کا دل در دسے آشانہیں ہوتا۔ وہ موہوں کی سختیاں برداشت نہیں کرسکتے زندگی کا زیادہ ترحصہ دکھ کے موسموں کا جوتا ہے یمری توساری زندگی کو کو اور انتظار سے دنگی ہوئی ہے اور میارمن دکھ کی چھتری پاس ہوتو نہیں کہی دوہیر آسانی سے بھلر ہوا ہے ۔ دیا صنت کی بمی دائیں آسانی ہوجاتی ہیں۔ آسانی سے کھی جاتی ہے۔ دیا صنت کی بمی دائیں آسانی ہوجاتی ہیں۔ این آسانی ہوجاتی ہیں۔ این کا روزہ کے کا سہل ہوجاتی ہیں۔ بدن کا روزہ کے کا سہل ہوجاتی ہے۔ بدن کا روزہ کے کا سہل ہوجاتی ہیں۔ بدن کا روزہ کے کہا ہے ۔ بدن کا روزہ کے دیا ہے ہوئے ہیں۔ مزدری ہے آنکھ مجت کے جام بدن کا روزہ کے دیا ہے۔ جو سے ہو سے کہا کی کا روزی ہوتا ہے۔

اس سے کیا ہوتا ہے

كهانى، نظم تصويرا ورتحرييس الربيدا بوتلب ـ بدن كاروزه منه

کینے دگی: ثِنَ نے کہا :

Scanned with CamScanner

كينے لگى :

مِن نے کِیا :

رکھا جائے توجیت کرنے کاسلیفرنہیں آتا ہے کہانی سے بیاس پر سحائی مے بھول نہیں کھلتے۔

كيف لكى: بالوبهت مشكل ب

بین نے کہا: مشکل توہے۔ آنکیس مجت کی شھنڈی جھا وَں میں اور سالہ بن تیز وتصويب بي على د الم بو \_ كسى درخت كاسار كيل دال ير ، ي يب جا وہ عیل سے عبر ہوا ہو کوئی اندھی باطوفان عیل گرانہ سے کوئی عیل توط رن سکے ۔ ورخت کو مجت ریول) کا سالم سماسی طرح گزارا بڑے۔ يتوايي ب آپ كوشريد ياي نگي سوآپ كى زبان يركان جمهد رہے ہوں آپ کسی گنگنائی ہوئی ندی کے کنارے کنارے طبس محصور میں شفاف میٹھے یا نی کی محصن ارک میک رہی ہوم گراہے ایک اوک

كنكى

یانی نه بیش \_

ين نے كيا ؛

اس بسیااور راضت سے خلیق میں زرخزی آئی ہے ۔ بقین پدا ہوتا ے۔انسان بنی بی محرالہ \_ مرکر جینایٹ آب \_ اینےآب سے جلاوطیٰ اختیار کرنا پڑتی ہے تیے محت کی فصل کیجی ہے ۔ بھر ال فصل کے بیجاؤ کے یے دل سے کست کے کنارے بیجو کا کھڑاکڑا

اس طرح تو انسان دوسرول سے کھ جاتا ہے

كين الحي : 42 02

كبھى كبھى مجھے انسانوں سے خوت آنے لگناہے . بین فاصلہ اور هد لیتا ہول۔ تنہائی میں میطوکر سے کے دھاگے سے زندگی کا بھٹا ہوا لباس سیتا ہول۔ اندھیری رات میں وکھ سے دیئے کی مظم کود ل میں خیال بوتى ہے۔ دل كوالهام موتاہے۔دل ين كهانى كى پازيب كي والهام

یه نوی ایسے ہوا ناکہ تیز دھویے سکلی ہواور بارش بھی ہو رہی ہو ين نے كا: برع عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دھوب اور بازش ایک ساتھ۔ بيك وقت جدائي اور ملايكا وقت- يهاسي مشيراب بعبي بوتي به. اورجائی کی مبک تھی بھیلاتی ہے باسکل ایسی ہی دہک تم سے بھی آتی ہے ۔الیسی ہی ایک دوہر میرے ایک دوست نے دریایں ڈوب کرنودکٹی کرلی تھی \_ مجھ اچھی طرح یا دہے

جے کیول ہو گئے ہو

آج سے ٣٥ سال يسلے جب مم كا غذكى كنياں بنا كرچو لئے سے برتن میں یانی ڈال کر کھیل رہے سکتے تواس کی کشتی دور گئی تھی۔

کس کی ؟

وه جو چهونی سی عمریں بڑی بڑی باتیں کرتی تھی۔ اُسے سب سے بیادہ کہانیاں یا رستیں بات کرتے وقت تھوٹا ساناک پیڑھاتی تھی۔اب بته چلاہے کہ وہ خور بھی ایک دو بہر تھی جواب بھی میری یا دول کے کسی کونے میں کا غذ کی کیلی کشتی کی طرح بڑی ہے۔

بہتسی دوبہری تمہارے دلیں مظہرگی ہیں۔

ال میں سے مجھ دو میرس تومیرے دل میں میھول بن کراگ پرطی ہیں ممرک بكوآنسوبن كرميرے دل برموسلاد صاربارش كى طرح برستى بي اور كھ دویبری میرےمن کی دیواروں میں یوں پڑی ہیں جیسے کبھی سیاسی قدر جيل كى ديدارد ل بين اينے خط اور نظين چھيا كر ديكھتے تھے \_ كھي عرص ميليے جب نی جل بن چانے کی وجہ سے میرے شہری مُرانی جیل مسامک جارہی

كين لكي:

كِين الحَي:

: الم في ما

كينے سكى ،

ين نے كيا،

كينے لنگى:

ميںنے کيا ،

تھی توگری ہوئی دیواروں سے دو میہر میں جین کی طرح گرتی تھیں ۔ محے گولیوں سے حیلی وہ دورہر جی یا دہے جب ایک لوگی کے بھا یُوں نے *لڑی کے محب*وب کوقتل کر دیا تھاا *دراُس کی لاش تبتی ہوئی سرط*ک پر یرطی تھی کئی سال گزرمانے کے با وجودیہ دومیر بھی میرے پاس طری ہے اورمیاجی چا ہتاہے کہ اگرائس رط کی کا پتر مجھے مل جلئے تو میں یہ دوہر خطی ڈال کراسے یوسٹ کردوں میسے اس ایسی کئی دوہرس بڑی ہیں جو یوسٹ کرنے والی ہیں بین نے نی وی بر امریکی عورتس دکھی تھیں جومحاز جنگ پر جانے والے اپنے شو سرول ، بيطوں ، مجدائيوں اور محبوب كو الوداع كينے بحرى الشمائي برنى تقیں اُن کی انکھول میں بھی میں نے دوبیر دیکھی تھی مراجی جا ہتا ہے میں دوبیرخطیں ڈال کرا مریکے کے صدر کولیسٹ کردوں ۔ایسی ی ایک دوبيرين عاق محصدر كومجى يوسط كرناجا بنا مول -ايك دوبيراور بھی ہے لیکن سمجے نہیں آنا کہ وہ کس کولوسٹ کروں وہ دوبیرین نے دآبا گنج بخشش کے مزار پر حجی تھی - وہ رور و کر فریا د کررہی تھی داماكونكميرى بينى أتتفاكر لے كيلہ مجھے ميرى بيٹ ملا دھين تمہار مزارير حياط و دول گي -را دار میں اکتاب کی اتم نے کہی کوئی خوبصورت رومیر بھی دکھی ہے؟

را داری اکا به کی کی تم نے کہی کوئی خوبصورت دو بہر بھی دہی ہے؟

ایک باری نے ایک خوبصورت دو بہر دیجی تھی۔ برا دن رنگ کا جی نکھری ہوئی خوبصورت دو بہر دیجی تھی۔ برا دن رنگ کا جی نکھری ہوئی خود بیند دو بہر — اُسے خود بھی احساس متعا کہ وہ ایک نوبیر ہے۔ اُس میں سے کچے خواب کی خوشبو آر بی تی اُس کے سفید کلائی پر ایک طوارک براوی نشان نفا ۔ اُس نے حرف ایکوور

: المخارث

كينے لنگي ۽

بین رکھی تھی۔ انکھیں سوڈ ہے کی بنطے والی بوٹل کی طرح کھل جانے کو تیاراً س کا سیدنہ پیاسی حیط یا کی طرح بلکان ہور ہاتھا۔ اُس کے من می دُهوب اور كم سريكىسى جهادُل نخى - وە دويېرىمى ميرسے دلىس یر ہے۔ اگر مجھے یہ جل جائے کہ وہ کون ہے اور کہا ل رہتی ہے توسى يە دويېراكے يوسط كردول-کیاتم نے خطمیں لوسط کی ہوئی کوئی دو پیر دیجھی ہے ؟ كينے لكى ا إلى \_ يفا فه كعولا توأس من سع جوكا غذ كالاده خالى تفا ين نے کما: سفند \_ کورا \_ وہ خطاکسی سُونی گلی کی طرح نضا۔ وہ کسی ایلے گھرکی کھوما کی کا حاج تخاجو گھرکے دیر تک بندیٹا رہنے کی وہر سے جام ہوجاتی ہے کو ای سے سے فریسے جُرط جانے ہی اور زور کانے سے بھی بہیں کھلتے۔ دیرتک بندیوے رہنے والے گھرا درہے مجت آ دمی کی میک ایک جیسی ہونی ہے۔ كنف لكي تمہاری باتول میں اس قدر تنہائی کیوں ہے ؟ المحاديد دويم كى وجرس زندگی بہت کھے ہے كين سكى ا زند گی موت کی بیب سے ترانی ہوئی دوہرہے : 4200 کینے لیگی ، دوبیر کے دقت لوگ ملتے بھی توہی ہ مِن نے کہا ، اسی لئے تو کماہوں کہتم بھی ایک دوبیر ہوالیی دوبیر جب تندور یں روٹی سکاتے ہوئے جار باحین کا اعقاب کیا تھا۔ جب بخت بانو کی برات اسے بن بیاہے لوط گئی تھی ہجب کرمے درزی كى بينى كُرْياست سے اسے ادھوراچور كركھيں بيصندا ڈال كر

چھت سے پٹک گئی تھی \_\_\_ بحب پولیس تشدد سے وہ حوالات میں مرگیا تھا۔ کیسی کروی کروی باتیں کر رہے ہو ؟ كين لئي. ين نے كما : دوبیراکب سے ہے اس نے اس میں کر واسٹ نو ہو گی كين الحكي إ کیا کوئی دو سر جوط محی ہوتی ہے۔ ينك ني كما ا ہونی ہے جب کوئی شہزادہ راستہ محول جاتا ہے۔ بجب کوئی رانی ساری دويبرسوكر كزارديتي ہے رجب پيار نفرت كى ركھوالى كر تاہے أس كا كينے لكى : تم نے صبح کے وقت کبھی دوسر دیکھی ہے ؟ ايك بار ايك يهارى كا وُل مِن . وه بن حِتى يراط السواني أن تحق -ين نے کہا : تعراكب باركهري من ببب ايشخف كوتا رميخ تحطكت كم يفي منحكر إن

یمناکرلایاگیاتس کی توطعی مال، بیوی ا ور نفتی بیٹی عدالت سے با برطم بی ہوئی محیں جب اُس کا نام بکارا گیا توجیے عدالت می صح کے وقت ہی دويېر بوگئ ـ

کیے دیگی ، ایک بار بیب پولیس دونو بیوان بطکوں کو پچرط کریے گئی تقی تو میں نے اُن کی مال کی انتھوں میں اس طرح کی دوہبر دیکھی تھی۔ دسمبر می بھی مگتا تھا مسے جون کا مہینہ ہوسردیوں کی وہ دو بیرکتی لبی تقی -

جب بھی نا انصافی کی کوچلتی ہے تو دو میر مبی ہوجا تی ہے۔ سنا یا گھنا ہو ينكنے كيا: جالب أنحيس أميد كوشح بحول عاتيب

كينے لكي إ ہارے ملک میں اتن عدالتیں ہیں عدالت کی بات توبعد می آتیہے ۔ زیر گی میں قدم تدم برایسی ایسی انصافیا ين نيكيا،

ہوتی ہی کرجن کے خلاف کسی عدالت میں مقدم بھی درج نہیں کرایا جاسكة \_ سياسى بهيرط بين سفارش كاسكّه جلتاب \_\_\_ بوسيره كحوال کے دروازے نوجوانول کے ایوائنے منے لیٹر کا انتظار کرتے کرنے اب تھك كے ہیں۔ حيو شے چھوٹے گھوں میں مبطی عورتس عزبت كىلبى دويبرول مين مسيخى باقى تارىخول يرجعا ول كالم معتى بي شيحر نے یکے کواور کے کی تصویر بنانے کا ہوم ورک دیا تقام گراس سے ہرباری سے کا تصورین جاتی ہے۔ مردا بھی گھرنہیں آیا۔ اُس نے اپنے مؤد اودر کے سلمیں جائنے میکرٹری صاحب سے وقت مانگا تھا بی ۔ اے نے اُس کا گریڈ بوچھ کرائے صاحب کی مصرونیت سے گاہ كردياب مكراسك دفرين ام كرف والحايك فاتون فوك كركے جائنے سكر طرى صاحب كوا بينے دفتريس مى كلاليا ہے -کینے دیگی : يئري اكباليي فاتون كوجانتي ہول وہ ايك نالاَئق سى عورت ہے مكر عورت ہونے کی وجہ سے بہت سے فائدے اُٹھالیتی ہے کوئی سکرٹری جا تنظ بيكرش يا على افسرايسا نهين جس سے اُس كى دا تفيت مذہو-ده بركام فنٹول ميں كرواليتى سيكسى يار ٹى كى نصور ديجھووه أسىي موجو دہمو تیہے۔ يه مين انصافي كالك تروب ہے-: المخدند یں نے ایک بیا ر دوہرمجی دیکھی تھی۔ كينے دنگی ،

ہے تا اس میں نے ایک دوبہر کو ہسپتال کے برآ مرے میں ہے سُرھ بڑے دیجھا
میں نے کہا : میں نے ایک دوبہر کو ہسپتال کے برآ مرے میں ہے سُرھ بڑے دیجھا
مفااس کے ابھی دواکی شیشی تھی اُس کے منہ سے رالیں بہر ہی
مقیں جہرے برمکھیاں جو نبحنار ہی تقیں ۔ چُر ہے اُس کا دوبہٹہ

کر کرکھاگئے۔ کیے نگی:

ایک توہما رہے مکٹ میں چوہے بہت ہیں۔ کیا یہ سرکاری دفتر ول،
وزیرول کے دفتروں اور برائم منسٹر اوس میں بھی ہیں۔
وزیرول کے دفتروں اور برائم منسٹر اوس میں بھی ہیں۔
میں نے کہا،
پورٹے کو ان جگہوں میں داخل ہونے کے لئے کو نسا سیکورٹی پاس لینا پراٹ تا
ہے میرا خیال ہے ہو ہوں کی ہاتیں مذکریں مجھے گھیں آتی ہے۔

کہنے گئی ، آو دوہبری بات کرتے ہیں تم نے اپنی کتاب کا نام مخطیں پوسٹ کی ہوئی دوہبر کہ دکھلہے۔ تمہاری بات اب میری تجدیں آگئ ہے۔ یہ بناؤ کیا تم نے کہی ڈاک خلنے میں کھی دوہبرد کھی ہے۔

دیجی ہے۔ وہ دوبہر فہرجی تحقی جو کھٹا کھٹ خطوں پر لگ رہی تی میں نے ایک ایسی دوبہر فہرجی ویجھی ہے جو ڈاک سے کھٹ کی طرح بھی جس کو ڈاک سے کھٹ کی طرح بھی جس کا کورہ بھی سی چھاؤں کے طرح بھٹا ہوا تھا ۔ وہ ہرروز میں جی این جی کا خط پوچھنے آتی تھی ۔ پوسٹ اسٹراس سے کہ کرا بھا ۔ امال جا قہ ۔ دوبہر کو آنا۔ ڈاک دوبہر کو آق ہے۔ مگروہ اپنی جگر سے بلتی نہیں تھی اور کہتی تھی ۔ دوبہر تو ہو تی ہے۔ مگروہ اپنی جگر سے ہوتی تھی ۔ ہر شخص کی اپنی اپنی دوبہر ہوتی ہے۔ بیین کے نامور شاعراور ڈرامہ نگار لورکا کے ایک ڈرامے کا مشہور بھی جو تی ہو ہے۔ دوبہر بانے ہے۔ دوبہر بانے ہے۔ دوبہر بانے ہے۔ دوبہر بانے ہے۔

ملہ ہے۔ دوبہر پیں ہے۔ کہنے کی اوازا کی انہاری اس کتاب میں شامل کہا نیوں میں دوبہر کہاں کہاں ہے ؟
میری کہا نیاں پڑھوتھیں خود بخود بیۃ جل جائے گا۔

ين نے کہا:

رغقدسے میارتو خیال ہے کہتم مجی ایک دوبیر ہو ۔۔۔ تنہا، اداس اور ویلی میان دوبیر ہو۔۔۔ تنہا، اداس اور ویلی دوبیر ۔۔۔ ویلی دوبیر ۔۔۔ جی جاہتا ہے تھیں خطیس طال کرکسی کوبیر ٹے کردول۔

كيخ لنگئ.

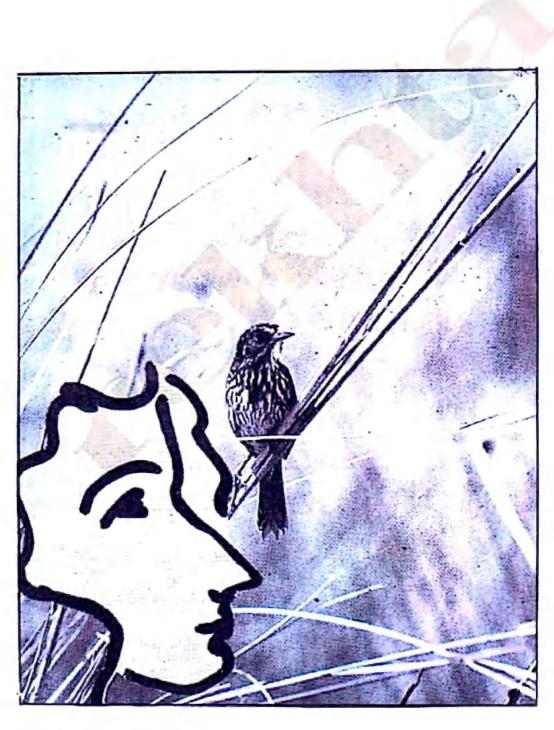

برَول برياني

رات بیگی ہوئی چڑیا کی طرح نیند کی کھڑکی پر بیٹی تھی۔ ناموشی گھر کے فرش پر نیگے ہر بھی تھی۔ اور ہر بھی تھی ، ایک عبیب طرح کی خوشدہ تھی جوسارے گھر بی بھیلی ہوتی تھی ، جیب اور سوتے ہوئے تھر دل کی بھی اپنی ایک مہاک ہوتی ہے ، ہر گھر سے الگ ، اس مبک میں ال گھر کے لوگوں کی ادامیوں اور خوشیوں کی باس رجی ہوتی ہے ،

کنجوک ول گفرول اور کھلے دلول واسے گفرول کی مہاک کہجی یہ مہاک مہتی ہوئی روٹی میسی اور کھی ایسے کیڑول جیسی موتی ہے جو دھوپ کی بجائے ساتے ہیں کھائے جائے ہیں۔ ہیں اور کھی ایسے کیڑول جیسی موتی ہے جو دھوپ کی بجائے ساتے ہیں کھائے جائے ایسی ایس آرہی تنی جو کسی شخص کے بباس اور لوٹول سے اس وقت الحقی ہے جب وہ بارش ہیں ویر تک چلنے کے بعد گفر سنجتے ہی پڑو ہے یا ہمیر اس وقت الحقی ہے جب وہ بارش ہیں ویر تک چلنے کے بعد گفر سنجتے ہی پڑو ہے یا ہمیر کے سامنے آکر کھڑا ہوجا آ ہے۔ اسے ہیں قدیول کی جا ب اُجھری۔ بٹیا مال کے کے سامنے سے گزر کر کمچن کی طرف جارہ ہے۔ مال نے اپنے کمر سے ہیں تواز دی۔ آداز دی۔

الم الجي جاگ رہے ہو؟

ال نیندنہیں آری، وہ دروازہ کھول کر اندر جلاگیا . مال بیڈ کے ساتھ والی دیوار عصابی موقی ہی ، ونوں نے ونت سے میک ساتھ کیا ، دونوں نے ونت سے

نظری جرا کر ایک دوسرے کو دیجھا . " بی کئی دنوں سے دیجھ دہی ہول کہ تم رات بھر جا گئے رہتے ہو."

« بندنهي آتي مال . «

اکیانم نے کسی لڑکی پراعتبار کرایاہے ؟ دوسکوائی۔

" وہ مجھ سے محبت کرتی ہے ،"

" بی جی بی کبرری مول که نم نے اس برا عنبار کریا ہے ۔ اس کو محبت کہتے ہیں .

کون ہے دہ کسی ہے ؟

بليا تفورًا سائنرابا اور بهر تشهر تشركر لولا.

ال وہ بالکی تنہار سے جیسی ہے۔ براؤن بال انیلی آنکھیں۔ جب دہ جیتی ہے تو اس کے بال وہ بالکی تنہار سے جیسی ہے۔ براؤن بال اس کے بال اس طسسرے آڑتے ہیں کہ مگتا ہے کوئی چڑیا فضا میں الٹردہی ہے مابکل روبن چڑیا کی طرح ، مال کیا تم نے کہی روبن چڑیا دیمی ہے ؟

وہ جیٹے کی باتسن کر چونئی . گراس سے پہلے کہ وہ اس سے اپنی کیغیت چپالیتی . اس نے خوشی اور دوش معری ہوئی آنکھول سے ال کی طرف دیچھا اور لولا .

مکیا ہوا ہ"

وہ ا ہنے آ ہب پہشکل فابو پا تسے بوشے بولی۔

میں نے دو بن جڑیا دیجھی ہے۔ دہی ہے نا یہ حیٹ یا جو بہت خوب مورت ہوتی ہے۔ دہی ہے نا یہ حیٹ یا جو بہت خوب مورت ہوتی ہے۔ اور اس کے یسنے کے بر سرخ ہوتے ہیں۔ ہی نے دو بن کے بادے ہیں کتی کہا نیال بھی من رکھی ہیں۔ ا

جیٹے نے جبھک کرسرنیا کر دیا اور سیبرسے آوھا یا ڈل با ہر نکا سے بوت ہوا۔ کیاکہانی ہے روبن چڑیا کی ؟ " ہے ہوں لگا جیسے فاموشی کے ڈال سے کوئی چڑیا اڑی ا درآ کر ان کے بہجے ٹرا فاسلہ بنگنے گی۔ مال مسسیدی ہوکر مبھے گئی اور ہولی ۔

ایک بادکسی سنے مجھے بنایا تھاکہ روبن جڑیا نے اپنے سرخ بر کہال سے سئے۔

ہنے ہیں کہ ایک ون روبن جڑیا اڑکر سلیب پر با ہیٹی . مصرت عبلی کے کا نٹے وار تاج

میں سے وہ فار نکا سنے کی کو مشش کی ، جو سیحا کے ابرو میں جبحہ رہا تھا۔ وہ یہ کا نٹانکال
کر مصرف عیلی کے دروکو کم کرنا چا ہتی تھی۔ حب روبن چڑیا یہ نیک کام کر رہی تھی تو

مصرف اور حمیکدار ہو گئے ،

مسرخ اور حمیکدار ہو گئے ،

بیٹے کی آبھوں میں بھی حیاک اعبری ادر لگا جیسے روبن چیدیا آکر اس کی آنکھوں ہیں میٹیوگئی ہے۔ و و بولا .

" مال وہ لڑکی بھی باسکل رو بن کی طرح سے درو باشنے والی، وکھ کا بوجھ الٹھانے والی کھنے ول کی کا بوجھ الٹھانے والی کھنے ول کی لڑکی جمیت سے نبالب بھری ہوئی ."

، کنوبی بہت گہر سے ہوتے ہیں بٹیا۔ عبدی عبدی ان کی گہرائی کا اندازہ سگانا مشکل ہونا ہے ادر اکثر غلط موجاتا ہے، بتہ ہے ایک بار بجین ہیں تم ڈو بنے ڈو وہتے نے سقے " اک نے دیتے ہجری نظروں سے مال کی طرف دیکھا۔

یں ٹھیک کہ دہی ہول ۔ ایک بارجب ہم بکنک برگئے سے ، توہم ندی کی گہاری کا ندازہ نہیں کرسکے سے ۔ تنہیں ایک کا ندازہ نہیں کرسکے سے اور یائی میں اتر تے ، می دبکیاں کھا نے سکے سے ۔ تنہیں ایک کسان نے بچایا تھا۔ "

وہ قدرے اواک ہوگیا ادر کچھ سو چنے لگا۔ اے سگا جیسے اس کی مال الی خشک ندی ہے جس کے کنارے وہ کب سے افقول کی ادک بنا تے مبیھا ہے گر مبو بھر بانی جی نہیں بی سکتا ۔ مجر کیم بولا . " مال میں اسے اچھی طرح سمجھنا ہول ، وہ شینتے کی طرح ہے ۔ بی اس کے اندرجھانگ کردیجھ سکتا ہول ، دہ ہے بولتی ہے . "

، تم نے اعتبار کر لیا ہے ما عورت کا اعتبارا ک کی طرح ہونا ہے . جل جا و گے جُعبس جا دُ گے جُعبس جاد گے۔ یا دہے ایک بارتم نے موم تبی سے اپنا ہا نے جلالیا تھا . "

بٹے نے اپنی مبلی ہوئی انگلی ہر تھپوٹے سے نشان کو دیجھا اور اسے دوسرے یا تفہ کی انگلی سے سہلا نئے ہوئے بولا۔

، مال و ہالی نہیں. دہ بہت سیدھی سادی لڑکی ہے ادر مجھ سے بے پناہ محبت ارتی ہے . م

"بڑی تلخ جیزے مجبت انازمر۔ یا دہے جین میں تم ہرجیز منہ میں ڈال بیا کرتے سے اور ایک بار تم نے بم کے درخت سے جول توڑ کر کھا بیا تھا، تہاری ذبان کرادی نہر بوگئی تھی ۔ بم دیر تک رو نہ کر کھا بیا تھا، تہاری ذبان کرادی نہیں سے اور کہ تہاری آنھیں ہوج گئی تھیں ۔ میں نے نہیں بہت سی میٹھی چیزی کھانے کو دی تھیں ۔ مگر کر واسٹ تہاری ذبان سے ارتی میں سنے تاری نہیں تھی ۔ تم عورت کو نہیں سمجھتے اور ایک طلسماتی محل ہے اس میں واض ہوجا ہے ، تو میں مارسے درواز سے بند ہوجا سے ای اور باہر جانے کا واست تنہیں ملیا ۔ انسان کریں مارد ادر کر مرحایا ہے ۔ "

« مال تم بھی تو ایک عورت ہو ۔»

ال المرمي متهارى مال مول التم انتها فى مِذبا نى بسيح اور حساس موداب ديھونا تم اس وقت جاگ دہے ہو ۔ اس كى باتي كرد ہے ہو گردہ اس وقت بڑھے مزے سے سوري ہوگى ۔ "

" نہیں مال، وہ میرا در سمجتی ہے۔ کہا ہے نا دہ روبن چڑیا کی طرح ہے جس نے میما کے ابرد میں جہا ہوا کا نٹا نکا نے کی کوسٹش کی تھی ؟

"تم في المخواه المي ابرد مي كاشا ججوب اسم وراصل تم المي آب س محبت كرتے ہو۔ اليى يا كل ين جيسى محبت دہى لاگ كرسكتے ہيں جوابنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ابنے سلنے کسی کی آنکھ میں تفوٹرا سا وقتی احساس دیکھ کرا سے بیارسمج بیتے ہیں سرمنے ہیں ۔ اپنے آپ سے محبت کرنا مجدر دد ۔ روکی ں دون حرایا بن جاتی ہیں مونی نہیں . روبن چڑیا کی تو اور بھی بیت سی اجھی اچھی باتیب ہیں ۔ تم نے ردین چڑیا دیکھی تو بوگی مگراس کے بارے میں جانے کھے نہیں تہیں تہ سے کہایک ردایت یہ بھی ہے کہ روبن ہردور اپنی جو سخ میں یا نی کا قطرہ سے کرجہنم کی آگ کے شعلول کو بجھانے کے سے جا باکرتی تھی ۔ اس طرح ایک دن ان شعلول کی اذیت ادر عذاب کو کم کرنے کی کوشش کرنے ہوتے اس کے برص گئے۔ اس کے سُرخ برول کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک جزیرے پر جب آگ نہیں تقی تو حمیا جذیرے کے نوگوں کے سنے آگ ہے آئی اور اس کے بربری طرح حبلس گئے " بٹے نے ای مطیال جنع لیں گا تھا جیے وہ ابنے آپ یہ قالویانے کے سے اندر ہی اندر بھرلور کوشش کرر الم تھا . حتی کہ اس کی معیول میں بینے آگیا . دم تھیا كھولتے ہوشے بولا ۔

، مال وہ مجی اذیت کم کرتی ہے . مجرلوپر زندگی کی آگ اور تمیش اٹھاتے ہجرتی ہے . مبرے بنتے مدف کے مہرے ہے ."

انتها من براعتبار کردیا ہے نا اسے ابنی سچائی کی آنکھ سے مت برکھوالے مرکز مت باق ایک انکھ سے مت برکھوالے مرکز مت باق ایک طرف رکھوا چھے رہو گے ، ورنداذیت کم کرتے کرتے اور آذیت سے دولا گئے ۔ ورنداذیت کم کرتے کرتے اور آذیت کے دولا گئے ۔ ویٹ ایک بایک جائد نہیں ہوتا ۔ کمل خوشی کوئی ایک نہیں ہے کہ ایک بیری کوئی ایک نہیں کوئی ایک نہیں کوئی ایک نہیں کوئی دوجت کچھ میں سمجھ کتی ۔ تم الدی بن جا ڈ گئے ۔ یہ محبت وجبت کچھ نہیں ہوتی ، و مسکوائی ۔

در دکی تدت سے بیٹے کا چہرہ نب دہا تھا۔ نگر بھر بھی اس کے اندر مال کو فائل کر مدنے کی خواش ابھی ہوری طرح موجود تھی۔ اس نے مفوری سی مسکمام شے مال سے ادھار لی اور بولا .

"ال ده اليي نبي ب حبيية كبردي بد وه ايك مختف نشكى به " " لذكيال مخلف عي موتى بي . اصل بي بدتي نبين الكني بي . بي ني اكب لر کی دکھی تفی اور اس کے محبوب کا بھی اس کے بارے میں ہی خیال تضاکہ دوروین چیریا جیسی ہے ، وہ نہاری طرح اس بی روبن کی خصوصیات ڈھونڈ تارہا 'اذیت ستا رہا۔ سے کی سولی برٹکتا رہا گرکینگی میے وفائی اور تھ طودلی کی دلدل بر صبن كيا ـ ده كفي دل والا ، كهرا ادرسيا آ دمي نقى - نگراس كى ردين سرنى شاخ يد بہے جاتی تھی۔ تہیں یہ ہے کہ ایک روایت یہ می شہورے کہ گرمیوں بی روین کے سرخے بر حفر جاتے ہیں اور سردیوں میں بھر نکل آتے ہیں۔ وہ بھی ایسی ہی ردب تھی . ا ہے محبوب سے ایسے کھیلتی ہتی جیسے بلی گیند سے کھیلتی ہے ۔ اس کی ہاتیں یار میں اور دل زہر میں ڈوبا موا تھا۔ وہ اس سے بدلہ سے دہی تھی۔ اسے طرح طرح سے سزائیں دیتی تھی ۔ نے سال کی یارٹی بی کسی نئی آ نکھ بیں گھونسل بالیتی تھی ... لڑکیال ہے سے محبت کرتی ہیں ۔ دکھ کی نہیں سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں جب روہن کی کہانی بس تہیں سنارہی ہول ، وہ بھی سرد کی محبت کی بجائے بیسے کو تخفظ سمجتی تھی. نمک منڈی کے کسی تاجمہ کی طرح ، جو ویسے تو بٹرانوش اخلاق ہو تاہے . مگر کسی کو جا نے کی بالی بھی نہیں بوجھتا ۔ بیے بیے بداس کی جان ساتی ہے . تیم فانے کو اک سے چندہ دیا ہے کہ دیال سے ایک رسید منی ہے توگول کویتہ حیاتا ہے ،دہ ٹرک كن رسے بيٹھے فقركواك سے كھے نہيں ديناكہ نقر كے ياس رسيد بك نہيں ہوتى . دوردين بھی البی ہی تھی تنگ ول اچھے وقت کی ساتھی، مصروف زندگی کی دلدادہ ، یارٹیول کی

شوقین شرت کی بھوکی مسب کھ اٹھا کر گھرسے جاتی تھی جفل میں کسی کو کو ٹی تخفہ دتی تقى تو اكيلے بى اشاكر جيب بى دال كر سچر گھر نے جاتى تقى . تو تھرتم بى بناد وه كيسى روین تقی ای نے اذیت کم کرنے کی بجائے اسے اور زیادہ مذاب میں متبلا کر دیا اور بھر بانتے ہوکیا ہوا؟ بٹیا جو اب کا اپنے ہونٹ چیا رہا تھا، ہونٹول سے دانت ير سيراكر بولا ." مال كبيل سے مرى بوئى بى كى بُوآ رہى ہے؟ ٠ ال آرى ہے ميرى الى بات سنو كے تواور زيا دہ آئے كى جمہارى ماك بيشنے سكے گیاس بوسے میترسے روبن چڑیا کے بارسے میں سب سے اچھی بات کیا متبورہے ہے بنيا چپ را وه ابنة ب يرقابو يا نے كى جان توركوشش كرد الحقا . وه بولى . "ایک عقیدہ بر ہے کہ روبن الیسی حیدیا ہے کہ وہ کہیں کوئی لاوارث اور ہے گورو کفن لاش دکھتی ہے تواسے تیول <sup>ت</sup>نگول اور مھولول سے موصانی رتی ہے ، وہ بھی اسے الیں بی روین مجتا تھا جواس کے مرنے کے بعد بھی اس کی رہے۔ اس کی فیر مد معبول حراصانے آیا کہسے . مگر حبب وہ مرکب تو اس کی لاش کتی دن مردہ فان میں بڑی رہی ، وہ انتظار کر رہے سفے کہ اس کا کوئی دارت بل جائے نو دہ لاش اس کے سروکر دی . گرای کی محبوب اس کی روبن جیب تھی کیونکہ یہ بات اس کے علاوہ كسى اور كومعلوم نبيل على كرصف وبى اس كى لاش كى وارث على-بٹیا برٹ نی ا در گھرار بٹ کے مارے اٹھ کھڑا ہوا اور گبری نظوں سے مال کی طرف دیکھا ۔ اس کی مال کی آنکھول میں ایک بھی عفری ردین ٹری تھی ۔ اور اس کی مال کے آنورون کے بروں سے بھبل بھبل کرنیجے گردہے تھے۔ تب اسے احساس ہوا كداتنى دىمدسے مال اسے اپنى بى كہانى سنا رىمى مقى -

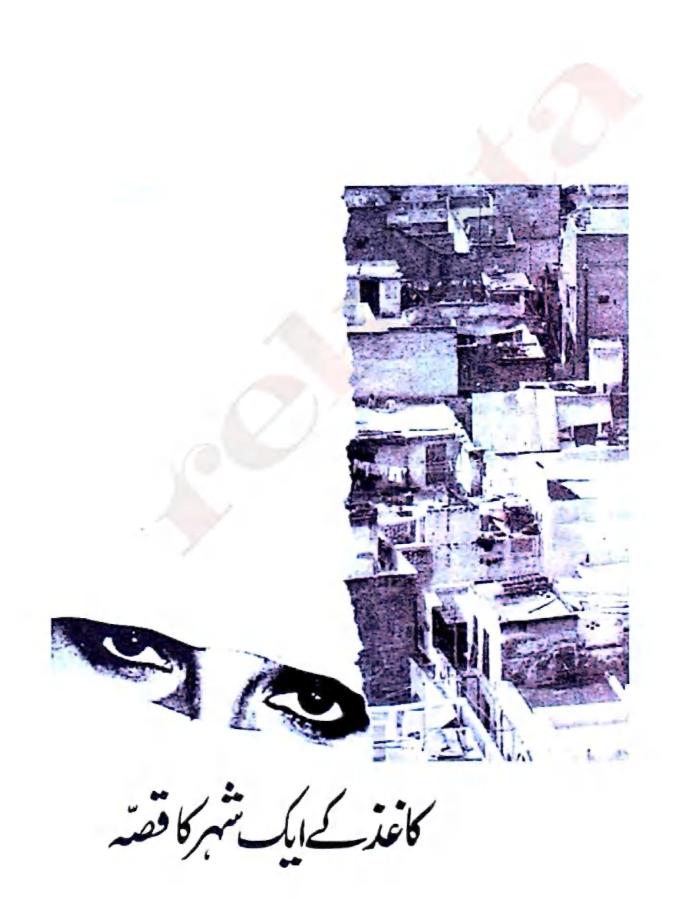

یکاندسے ہے ہوئے اکسٹیر کی بات ہے. وہ آرٹ اور کرانٹ کی ٹیجیر تھی اور کلاس روم میں سجول کو پڑھاتے ہوئے اس نے نيد اورسفىد كاغذ جو ژكريە نئېر آبادكيا خيا. اكب بيح في الشكر سوال كيا . " يجراى شريس مبرا كفركس ما يه مو كا ، " یجرنے اپنے منہری بال چیٹے اور مفورا سا تھک کر کا فذ کے تبر میں سکانوں کی ایک فطارىيدانكلى كلمات مع موت بولى " بيال ان كهرول بن ويا تم كبين عبىره سكتے بولكي كيونكم ا ك تبري سارے گفرخوب مورت اور آرام ده مول كے . روش اور موا دار ." نے کا منہ نگ گیا ، ٹیجر نے وجہ بوجھی تو وہ لولا ، ٹیجراس شہر ہی ہمارا اتنا بڑا بنگل ہے اوراس کا فذکے بنے بوٹ نے شریس آپ مجھے اتنا حیوٹا سا تھردے رہی ہیں ۔ " نبین یه گفر حدیثا نبین با کل سزورت کے عین مطابق ہے ." نیے کی تسلی نہ ہوئی تواس نے شہر کی طریف دیجھتے ہوئے بدھیا ۔" شھراس شہر ہی ہاری جعدارتی اور نوکروں کے گھرکہاں ہول سے ؟ يْبِحِرف اين برادُن آنكھول بي بار بھركر فنصے طالب علم كى طرف ديكھا اور بولى. ۱۰ س تثمر لمي فاكروبول اورنوكرول كے گھر نہيں ہول كے اور شركے سرحوك يرب

بورد آ دیزان کر دیا جائے گا کہ اس تنہر کے سب بوگ ایک جیسے ہیں ۔ بہال کوئی خاکردب نہیں ۔ اس سے ہرکسی کو اپنی ہیں ئی بوئی گندگی خود ہی مساف کرنا ہوگی ۔ اس سے مہر بانی فرما کرنٹہر کی صفائی کا خیال رکھیں ۔ \* ۔۔

کھروہ جدی سے کا غذکے بورڈ لگانے سگی ، نیچے عورسے ای کے تیز تیز حرکت کرتے ہوئے ہا تقول کو دیکھتے رہے ، فقوری ہی دیر بی شہر کے معرد ف چورا ہوں بربورڈ مگ بیکے تھے.

بھراکی ادر بجرا نے کر کھڑا ہوگیا اور لولا ، ٹیچراس شہر ہی بولیس نہیں ہوگی انہوں نے میرے باب کو بہت مارا تھا . "

\* ٹھیک ہے میرا بھی بہی خیال ہے کہ اس شہر میں بدیس نہیں مجدگی ." اتنے میں ایک اور بجّہ اپنی سیٹ ہے اٹھا اور قدرسے ببند آ داز بیں بولا . \* ٹیجرا<sup>س</sup> شہر میں بوسی موگی میرے ابا بوسی میں ہیں ۔ میں ان کے بغیراس نے شہر میں نہیں دہ سکتا ."

ای نے دونوں بچوں کو بیٹے کا انتازہ کیا اور گہری ہوجے بی و وب گئی کو نکماک کا اپنا باب بولیس بی تھا۔ گراب وہ ای دنیا بی نہیں تھا۔ کبھی دہ سوچتی تھی کدوہ بن پا با کے بغیر کیے دہ سوچتی تھی کہ دہ باب کی باب کی بغیر کے بغیر کے بغیر کے بغیر کے بات بی اور تھی ۔ دہ بولیس انسر تو سختے گران کے بارے بی بہت سے تو گول کا پی خیال بات بی اور تھی ۔ دہ بولیس انسر تو با باب کے بارے بی بہت سے تو گول کا پی خیال نفاکہ انہیں فلسفہ یا تاریخ کا بردفیس موا ، جس کا یہ خیال تھا کہ موجودہ مالات بی اے اس فلال بی بیس فلسلے کی بات بی زیادہ انٹر محوں ہوا ، جس کا یہ خیال تھا کہ نے تہر میں بولیس نہیں ہونی جا ہے۔

ابھی دہ گہری مورح بیں ڈوبی ہوئی تقی کہ ایک اور بچہ اٹھ کر بولا ، ٹیچرہے جونیا تنہر آپ نے بنایا ہے ، اس میں دیوسے اسٹیٹن نہیں ہے ، " اوہ! بی توسیول ہی گئی تھی . ریلوسے اسٹیٹن تو بہت منزوری ہے "ای نے مبادی سے کا غذا تھایا اور ریلوسے اسٹیٹن کی عمارت بنا نے بگی . جب وہ عمارت کمل کر یکی اور ٹرین بناری تھی تو ایک بجد اپنی مدیث بر بہتے بیٹے بولا . پیچر آب کے بنا کے ہوئے شہر بن کوئی ائیرودیٹ ہی نہیں ،

ا بال یہ تھی بہت صروری ہے کیا تہاری متی تثہر سے باہرگئی ہوئی ہیں ؟ اور جی تہر سے باہرگئی ہوئی ہیں ؟ اور جی جی جی بہت صرورے نثہر ہیں ہوتی ہیں ۔ ہیں یہاں اپنے الوک کے پاک رہا ہول ۔ الو در در سرے نثہر ہیں ہوتی ہیں ۔ ہی یہاں اپنے الوک کے باک رہا ہول ۔ الو در زبہت ہیں گی ۔ کا غذ کے اس نے تنہر ہیں ایر در بن میں در زبری اتی کیسے آئیں گی ۔ ا

" مفیک ہے العبی بناتی مول ."

اتنے میں ایک اور بچر با نے کھڑ اکر کے بولا۔ "یجر می بھی کھی کہنا تیا ہا ہول ،" ابولو، "اس نے باعقول میں بکڑسے ہوئے کا غذکو نبر کرنے ہوئے کہا.

"شیمراک تبری جواب نے بنایا ہے "جیس اور نفانے نہیں ہونے چا بئیں میرے چھا آج کی جیل میں ہیں۔ وہ ہر بارکسی جلے میں تفرید کرد دیتے ہیں اور بتہ نہیں کیا کہ دیتے ہیں کہ انہیں بولس کے ٹرکر جیل میں بند کر دہتی ہے ،

وہ مونکی ،"سنوبچو!" اس کے بہتے میں دانش تنی ."اس تبر میں چور، واکوا سیرے نہیں ہوں گئے . کوئی کسی کاحق نہیں مارے گا . اور بال عور سے سنو ، کوئی جبوث نہیں بو سے گا. سب بیجے دعدہ کریں کہ اس نے شہر بی جو ہم نے بنایا ہے ، کوئی حبوث نہیں بو سے گا ، ا ساری کلاس نے بادار بردھوٹ نہ لوسنے کا دعدہ کیا عبب سب بھے ای ابن جگہول بر مبطِّه كُمِّ توابك نهي مني براؤن أنحول والى حوب مورت سى بيِّي ايني مبله بر كهري ربي -میجرنے اس کی طرف دیکھا اور بولی ، سانی تم کیول کھڑی ہو ؟ بچی بولی . " ٹیچر مسری دادی نے مجھے ایک کہانی سُنائی ہے جس میں ایک تنزادہ توا کے گھڑے یہ مبھے کہ آیا ہے . ک اس می کوئی ہوا کے گھڑے یہ مبھ کر آئے گا! وہ سکرائی . اس کے دل میں کتی خیال آئے مگرا سے کوئی جواب سمجانی مذوبا . بس وہ انناكيه كى . " اس شهر بى خواب ويكف يدكونى يا بندى نه بوكى . " بچی بولی . ایجرآب نے ای تبر کے لئے تلیال تو بناتی ہی نہیں کی ای تبریں تىلبال نېسىنول گى، الميون نبس مول كى ١١٠ نے كاغذا على اورا سے كات كر تكيال بنانے ملى بھراك نے بول کے کنے یہ اس شرکے سے خوب مورت برول واسے برندے باتے جبوہ چریاں بناری تفی تو ایک بجی الظ کر لولی مینجراس تبرکے سے آھے سےجڑیال بنانی

كوّا نبين ښايا. "

"اده! ده تو يس مجول مي گئي ."

﴿ نہیں ٹیجر کو ا مت بنانا ، ﴿ ایک اور بجہ المھ کر زور وار آواز میں لولا ، ﴿ کو المجوں کے المعنول سے روٹی جین لیتا ہے ، ﴾

الحيك ب تعيك ب كوانبي بوكا ال شريي .

ایک الدنجه جدابی کم چپ مبینا نفا در کا غذیکے اس نے شہر میں باکل دلم پہنیں سے شہر میں باکل دلم پہنیں سے دا کھنٹ اسٹے کے داک سے شہر میں آپ کے بنا ہے ہوئی آ واز میں بولا ۔ ٹیجر میں آپ کے بنا ہے ہوئی آ واز میں بولی نہیں ہوئی ہائیں ، اسٹر میں جو ہے اور جبیلیاں نہیں ہونی ہائیں ، ا

مول بنی توکیا ہے . کی تم جو مول ا درجب کلیوں سے ڈرتے ہو ؟\*

" نیجر کی براون آنکھوں میں بارآ گیا ، اس نے جذباتی سے بیجے کوتسی دی اور بولی .

مگر جميكليول كاكيا بع. وه مجه ديست بى در كريماك جائب كى.

"مُحِيرًا بِ تُو مِحِهِ اكبلاحبورُ كم اين كُفر جِلى جائي كى ."

" نہیں میں اس تنہر میں آپ سے ساتھ رہول گی ." اس نے ایک اور کا غذاتھایا 'ا در اسے نہد کر کے کسی شکل میں وصائے گی ، اتنے میں ایک اور بجیہ اٹھا اور لولا ، جمچر کیا اس شہر میں ممول کے وحما کے بھی ہول گے ."

" نہیں گڑو ... ای تہر می مول کے دھماکے نہیں ہول گے ."

اتے یں سکول کی گھنٹی ہجی . بجوں نے طبدی ہلدی اپنے بیگ سنجا سے شروع کر دیتے دیک بربٹری ہوئی کا بیاں اور کتا بیں بیگ بیں مقونسیں اور کلاس روم سے نکل گئے .

اب ماس دوم می میل بدنا مواشمر شیا نا ادراکیلی تیجراس کے یاس کھٹری تھی۔ تبركى طرف و يحقة موت اى نے سوما كه تهري جوجيزي ره گئى بي وه انہيں گھر عاكر مكمل كرے گى . اس نے كا غذكا دہ شہر سرس كا حتياط سے اسھايا اور اسے اپنے گھر ہے گئى . گھریں داخل بوتے ہی وہ کھل اٹھی ۔ وہ اس کامنتظر تفا . وہ اس سے کئی بار کہہ چې ځني که اسے سرمايندا حيانهيل سكا. مگر پهريجي وه اسے اطلاع دبيتے بعيراً جاياكريّا نظا. وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور ہا تھول بی تھامے ہوئے تہر کی طرف چیرہ جھکا تے موت بولی . و محصوم فے کلاس میں یہ نیا تمریبایا ہے . کا غذ جو (کر . ا ده مکوایا . کی میں بھی آپ کے اس تہریں رہے کے سے بلد مل جائے گی ؟ "كيول نهين الريم اس شهري ريول كى توننبي سى اس نهري دما يري كا ." وه

فالين بيد مبيها أي اور كاندك شركد هي قالين بدركه ديا .

وہ بھی صوفے برسے اٹھ کر اس کے ترب آکر فالین بر مبی گیا ، جب وہ دولول اس تُبرك كن رس بيت مق توده لولى . " تم سربات بي مريدي تا ش كريية بعد اب ا بکب بات عورسے من ہو۔ اس سنے شہر میں کوئی ٹر بخڈی نہیں ہوگی۔ محبت کرنے واسے کیمی ٹیرانہیں ہول گے "

وه جیب بیاب اک کی حوب مورن آنکھول بی شے تمبر کی شبیر دیجھنا رہا۔ وہ سلسل بدلتی جا رہی تقی ۔ اس فے آج کا س دم بی تہر کے بارے بی بونے والی فتلکو بھی نفیل سے اسے سنانی نووہ بولا . ﴿ واقعی مجھے بول مگر رہا ہے جیسے ان سرب بجول کی باتیں ممری باتي بي " عبراك في مبن كرشهر كى طرف ديجها ا دربولا . " اس تمهر مي ايك كمى ره كني ب، " c 600 "

اں شہر کے کن رسے مجاول کے درنت مجی سونے ماشیں . تہیں جیری ادرسٹرامری بسندسے . لاؤ میں بنا دینا ہول ۔ " وہ سرا بری کے درخت بنا نے لگاء "ننبی سیب ادرانار کا جوس اجھا گئاہے۔ یس کچھ درخت انارا درسیب کے بناتی ہول."

تقوری دیر می کاغذ کے تبر کے کمارے جیری انار اور سیوں کے دینوں کی قطاری لگ گئیں .

اس نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیجھا اور لولا ، منم کہوتویں ایک سیب توڑ کر کھالول ، ،

الك تونم كهات بهت بوب ده بنتے بوت برلى.

ده دونول بل كربنيف مح. بنتے بنتے دونول كى آنكھول يى آنوآ كئے ، بھروه يكم سخده بوگئى اور بولى .

" تہیں پتہ ہے اس تہر ہیں ایک اواس نشکی بھی دینی ہے اور ہر و نت کھڑکی سے مگی رہتی ہے ۔ اس کی آنکھول بی انتظار ہے ۔ "

دد بولا ، نمبی معلوم مے اس ننہریں ایک اداس آ دمی بھی ہے ، اس کی الحیال شفات سے عبری ہوئی بیں ، سچر کیم دونول کی نظریں ملیں ،

بھراس نے قریب بڑا بواکا غذ کاایک تکٹا اٹھا یا اوراس برسرنے سیاہی سے کھا ،"اب دہ ل گئ ہے تو کھونا نہیں .»

ای نے عورے وہ حملہ پڑھا اور بولا ، " تم نے اہنے اس تنہر ہی تبرستان تو ایا ہی نہیں ، "

مجر سے آئے ہوناٹر یجٹی میں نے شروع میں کہا تھاکہ میں ردگ نہیں بال سی . \*
موت بھی بڑی خوب مورت چیز ہے ۔ اگر فبرستان نہیں ہوگا ، تو چر میری فبر کہال
دگی ۔ تم میری فبر مہیکھے آیا کردگی ؛

اس کی آنکھول میں اجنبیت جودکی ۔ " میں مرسے ہوشے ندگول برنفین نہیں رکھتی جوسر

گاس كى تبرىيى بول جراهانے كاكيا فائدہ ؟" وس موت کے بعد رہتے ٹوٹ جاتے ہیں محبت ختم موجاتی ہے با الموت کے بعد سنتے مٹی ہو یا نے ہیں تو اب تم خود ہی باڈ مٹی کو کول بلو سے بالدر كر بيرتارك - مجھے بيو بي بندهي موئي تبري افيي نبيل نگيس." " توکیا نہارے ای شریل محبت نہیں موگی " و محبت توخوشی کا نام ہے واس تنہر میں دکھ نہیں ہوگا و بس خوشی ہی خوشی ہوگی: " تو عیرا س تبریل کوئی کسی کے دکھ کا ساننی ہی موگاکہ نہیں ،" ، جب دکھ کا روگ یان بی نہیں تو تھر وکھ کے ساتھی کی کیا سزورت ہے . اس نے ایک بار میسر شرکی طرف دمجھااور بولا ، میراخیال مے تبر می مفتوری می دردمندی منرور بونی بابیئے ۔اگر کوئی تنبر قبتبول میں ڈوب جائے تواس کی زندگی مختوری ره جاتی ہے۔" " ہم نوشی تلاش کرنے نکلے ہیں۔ ایسے توہم ایک و دسرے سے برت دور بلے بالمیں گے ، دونیسلمن سے می بدلی . " لين تم ف توكها نفا محبت ." ٠ بال كها تفا. ٣ " توكيا محبت كهجي ختم موسكتي ہے، نبديل ہوسكتي ہے ." " إن بوسكتى سے محبت توہر نے شرسے بوجاتى سے . تم نے وہ لوگ نہیں دیکھے جوع دمد دراز کک کسی ایک تنبر می دیتے بی ادر بھرجب کسی نے تنبر میں آباد ہوجا نے بی توای نمبرسے عبی اتنا ہی بیار ہو جاتا ہے۔ • "لين اين أبا في تنبرك مبت ختم نو نهي موجاتي ."

" موجاتی ہے ، اس نے کمل فین سے کہا۔

نو تعبران کو اپنے اس تنہرسے محبت ہوتی ہی نبیں ہوگی ، درند میرے نیال می محبت کھی ننم نہیں ہوگی ، درند میرے نیال می محبت کھی ننم نہیں ہوسکتی ، ،

اليس يه بات نيس انتي .

اسے بول سکا جمعے وہ اس کے بنا تے ہوئے کا ند کے تنہر لیں آباد ہوگیا ہے۔ گردہ خوداس شہر کو حقول کر ہوگی ہے۔ گردہ خوداس شہر کو حقول کر ہوگی ہے۔ مگردہ مخوداس شہر کو حقول کر ہوگی ہے۔ میں میں میرل نہیں میزوں وہ اس کے لہجے سے بدائی کی مہاک آ رہی تقی ۔ میرل نہیں میزوں وہ اس کے لہجے سے بدائی کی مہاک آ رہی تقی ۔

ود بولا ، و محصو اِنْهِر آبا و کمرنے میں بڑا دقت مگا ہے اور عبر نجانے نیاننہ ای مرنی کا موسی یا نہیں ، '

> یہ تم سے کس نے کہا ۔ سارے تنبر ایک بیسے ہوئے ہیں ۔ ا اک تنبی ال تنبر سے محبت نبی جو تم نے خود ہی بنایا ہے ۔ ا دہ تو نے تنبر سے بھی مویا نے گی ۔ ا

" مگریم نے توکہا نفاکہ مہیں اس نمبرے مجت ہے . نوکیا محبت ختم ہوسکتی ہے . م م نے توکہا تھا اس نمبر میں کوئی جوٹ نہیں بولے گا ،"

التم كنتے بالكل مورة

الکرمی تواب بھی ننہارے بناتے ہوئے اس ننہرے اس نارکی باتول سے معبت کرتا مول اندا کے لئے بیٹ برجوڈر کر مذابا قرار و کھوکتنی نیز بارش ننروع ہوگئی ہے۔ اہنے اک تنبر کو بچالو۔ یہ ہماری سچاتی کاسمبل ہے۔ "

مگردہ اس کی باتیں سنی اُن سنی کر کے دبال سے بلی گئی بیسے اس سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا.... اس بات کو کئی سال ہو گئے ہیں. پنہ نہیں دہ لاکی کہال ہے . مگردہ اب عبی اس کے بنا نے ہوتے کا غذ کے اس شہر ہیں رہا ہے .



مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی ہے گر جب اس کہانی
ہر میری نظر بڑی تواس و نت ران کے آٹھ بھے رہے سقے ادر ہیں ایک کمر سے کے
ہ بر میری نظر بڑی جہاں مہت سے جوتے بڑ سے موسے سقے ۔ تو بس یول سمجھتے کہ اس کہانی کی
ا تبداء ایک کمر سے کے باہر بڑ سے ہوئے ان بو تول سے ہی ہوتی ہے بنہیں ہیروں سے
ا تبداء ایک کمر میری اور مٹر کیاں کمر سے کے اندر بی گئی تھیں ، اور اب فالین ہر جو مولک کے گرو مبیعی نادی کے گیت گار ہی تھیں۔

یں دیر تک ان جونوں کو دکھنا ہ ہا کیو بی خوب مورت جونے میری کمزوری ہیں۔
اچھے خوب مورت اور سنجیدہ فتم کے جوتے پہننے والے توگ مجھے دل سے اچھے مگئے
ہیں۔ ساف ستھرسے ہیراور ان کے مطابق جوتے انسان کی شخصیت کے بارسے ہی ہرت کچوبیا ویتے ہیں۔ اس سے جب بھی کہیں کوئی فرشی نشست ہوتی ہے اور لوگ جونے ان رکھ اندر بلے با تے ہمی تو ہیں ان جوتوں سے بدھا کہا نیوں کا سفر کھوتا رہا ہوں۔ جوتے ان رکھ اندر بلے باتے ہمی تو ہیں ان جوتوں سے بدھا کہا نیوں کا سفر کھوتا رہا ہوں۔ جوتے اور جبر کیا جوتے ہوئے والی کے جوتے ہوئے والی کے جوتے ہوئے والوں کے جوتے ، بیدل چلنے والوں کے جوتے ، مرفر کی مارکھا سے ہوئے والوں کے جوتے ، بیدل چلنے والوں کے جوتے ، ایک طرف کو جیکے حوتے ، ایک طرف کو جیکے حوتے ، ایک طرف کو جیکے

مجد تے ا در نگرے ہے ہوئے جو نے ۔ ساف ہروں کے جو تے ، گذہ ہروں کے جوتے ، گذہ ہروں کے جوتے ، محبت کرنے جوتے ، محبت کرنے والول کے جوتے ، نحوب صورت برول کے جوتے ، محبت کرنے والول کے جوتے ، نحوب صورت برول کے جوتے ، محبوتے ۔ کے حوتے ۔

برکہانی بھی ہیں سے شروع ہوتی ہے جب کمرے کے باہر بہت سے جدتے سرداول کے اوس میں مات کے وقت جوزول کی طرح ایک ووسرے سے جرا کم نیسٹے مونے سقے وہ نوگ جو عام زندگی میں ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں میٹے تھے. اک دنت ان کے جوتے ایک ووسرے کے کانوں میں سرگوٹ یا کررہے مخے اتنے میں دوبورسی عور بی اندرسے آئیں۔ دونول نے عورسے سارے جو تول میں سے اپنے ا پنے جو نے پہا نے ادر انہیں مین کر میل سیری ، نولس کہانی میں حیل بیدی . مجروہ بورسی عورس بن کی عمری ستراسی سال کے مگ بھگ ہول گی ایک دومرے کمرے کی طری ، بڑھیں جیسے کوئی منزدری بات کرینے ہاری ہول ۔ انہوں نے اپنے جوتے ہر کر ہے کے بابر آبار دسینے اور اندر ملی گتیں انہیں شادی بیاہ کے گبنوں کاسزہ نہیں آر با تھاا ورحبہ غزل اب وه من ري نخبين اس مي ب ياه تنهائي نفي ، د که تضا اور دره فراق کي بات نفي . بيد بي ان بورهى عورتول كى بيجان كرادول. ان بي سے ايك بهت خوب صورت بنی ادر اس عمر مس بھی اس کی آنکھیں انہا تی حیکدار، گہری ادر براوُن رنگ کی تضیں ادر سكمًا تھا كەكىبى اك كے بال مجى استے ہى حكيلے اورخوب مورت رہے ہول كے ووسرى بورص عورت اس متنی خوب صورت نہیں منی گھداس کے بال اجی کہیں کہیں سے سیاہ نفيه اى كى آنكىيى عام ادرساده سى خنى جن مي دور تك أنتفار عبيلا بوانفا. چکدار گری اور برا دن آ بحدول والی بورهی عورت نے بہلے اینے بالول کو کھولا اور انہیں عصرسے باند شتے ہوئے بولی میں حب سبی برعزل سنتی ہوں تو میری یا دول کو آگ مگ جاتی ہے ، باکل جیسے کرمیوں کے دنول بیں بیاڑوں برد رخوں کو آگ مگ جاتی ہے توكئ كئ دن نہيں تجبئى ادر سيلتى ملى جاتى ہے۔ بب اگ بجا سجاكر تفاك كئ بول ، مكر نبت ا بجاتى بول ده ادر معرض ہے .

عام ادرسارہ سی آنکھول والی بوڑھی عورت نے اپنی آنکھول بیں پھیلے ہوئے انظار کی ادٹ سے براڈن آنکھول والی بوڑھی عورت کی آنکھول بیں جبانکا اور بولی ننہاری جبیل بیسی آنکھول بیں جبانکا اور بولی ننہاری جبیل بیسی آنکھول بیں اب کا عکس ڈون ہے۔ ننہارسے ول کے آنگن بیں س کی یا و کی جبادل ہے۔ انگن بیسی بیسی میں انتظار کی جبادل ہے سوا کچھ بھی نہیں یہ میزندگی بیسی کی جبادل ہے۔ بس کے دروازے برکوئی دست کے کوئی آ میٹ نہیں ۔

براوُن آنکھوں والی بورجی عورت نے بوجیا ، کیاتم نے شادی نہیں کی ؟ اور کا کا جاتا ہے ۔ کی جاتا ہے کہ اسلامی کی ج

براؤن المحدول والی بورجی عورت اضروہ اپنجے ہیں بولی . مجیسے اس نے محبت کی فقی گردی میں فرگر دیگی تھی ۔ وواس وقت آیا تھا جب میری آ دھی سے زیادہ عمر گزر دیگی تھی ۔ اس وقت ہیں بنیتانسیں سال کی تھی ۔ نوش باش . . . گھر . . . نئوہر . . . نیچے . . . اس کی عرب اس کی تقی ۔ نوش باش . . . گھر . . . نئوہر . . . نیچے . . . اس کی عرب اس کے آنے اس وقت بیل بین سے کم فی میں سنے اور بو بزرگی طاری کر رکھی تھی ، اس کے آنے ہی د معرام سے نیچے آگری ، باس بینے کوئی بیچھے سے آگر بیدم آنکھول بر با بحق رکھ بی د معرام سے بو تھبو ہیں کوئ ہول ، بھر جب اس نے میری آنکھول سے یا تھ مہاتے اور میں اور کی جاتے ہو میں کوئ ہوں ، بھر جب اس نے میری آنکھول سے یا تھ مہاتے اور میری طرف د کیا تو مجھے لگا جیسے ہیں بنی بار کسی سرد کو د کیکھا ہے ۔ اس کے جہرے میری قرند کیا تو مجھے لگا جیسے ہیں سنے بہی بار کسی سرد کو د کیکھا ہے ۔ اس کے جہرے بر میری قرند گرفت کی خوش کا موسم دور تک بھیں ہوا تھا ۔ . اس کے جہرے بر میری قرند گرفت کی خوش کا موسم دور تک بھیں ہوا تھا ۔

عام اور سادہ سی آنکھول والی بور شی عورت نے اس کی بات کا متے ہونے کہا۔ بب کو اُل کسی کو دھوندلیتا ہے نوکت اچھا سگتا ہے۔

ال بہت اجھالگا ہے مگراس و قت میری آ دهی سے ذیادہ ندندگی گزرجی تقی . ب ڈرگئی مجھے مجھ نہیں آ رہی تھی کہ ا چانک مسے رسا تھ کیا ہوگیا ہے . ہی نے سوجا. رگ کیا کہیں گئے ۔ یہ کوئی عمر ہے محبت کرنے کی ۔ غیب سے بھا گنے کی کوسٹس کی ۔ مجھے اپنی کینین اس رو کی کی طرح محول ہوئی جس کا دو پٹہ ہوا کے نیز حبوث کے سے اللہ جاتا ہے تو وہ اس کو پکرٹرنے کے لئے اس کے پیچھے جباگتی ہے اس نے ہوا کے حبور کے کی طرح مجھے ارام دیا ۔ اف اور میں اپنے ہی چھچے جباگ رہی تھی ۔ ابنا تعانب کرری تھی ۔ اپنے آپ کو پکڑے نے کی کوشسٹ کرری تھی ۔ اتنے میں نیز آندھی آگئی اور موسلادھار بارش مشروع ہوگئی ۔ گریس عباگ رہی تھی ۔ اتنے میں نیز آندھی آگئی اور موسلادھار بارش مشروع ہوگئی ۔ گریس عباگ رہی تھی ۔ اسے جس نیز آندھی آگئی اور موسلادھار بارش مشروع ہوگئی ۔ گریس عباگ رہی تھی ، جاگ رہی تھی ۔

نم نے اچھا نہیں کیا۔ اتنا خوب صورت وقت ہوگوں کے خوت سے گم کر دیا۔ ہم اس تقی تو اللہ است ایک میں اس طرح چھپالیتی میں کوئی نہیں گئی جیپالیتی ہے۔ اس اس طرح چھپالیتی میں کہ اس میں آنھوں والی ہوڑھی عورت سنے کہا اور عیر تدر سے تو قعف کے بعد لجہ لی .

اکیا نہاری شادی والدین کی مرسی سے بوتی علی ؟

الیی بی ایک جیتری میری والدہ نے مجھے نوبدکر دی تنی اس کے رنگ نوبلدی نبیں انرے اور اس سے ویک والدہ سے مجھے دصوب سے بھی بچا شے رکھا ... گرمجبت اس کی آداز مان میں انگے کردہ کی اور دہ آگے کچھ نہ لول سکی .

معلے محبت تو ملی ۱۰ براؤن آ تھوں دالی بورشی عورت بھر بولی ۔ مگر آدسی زندگی کے بعد ، حبب وہ شخص محبت کا احرام بر محب حبور ان نفا تو مجھے محبت کا احماس ہوا . وہ ساری دات مسیے رول کی سنسان مگلبول میں صدا لگا ناریجا تھا ، جا گئے رہو، جا گئے رہو، با گئے رہو ، اور میں یہ سو جے کر کہ بوگ کہا کہ ہوئی دمنی نفی بہم کھی میرسے بھے میری فیندلی سے مجھے ڈھونڈ بیتے ہتے تو بی ڈرکر بحان سر بک کھینے بیاکر تی تنی ا

تنہیں ایسانہیں کرنا یا ہے تھا۔ نہیں محبت کی سیائی کو سنجال بینا یا ہے تھا۔ یں ڈررسی تی ور بی محصر سری و ۱ کے بڑھ دیا مقا ، ... میری کیفست اس لاکی کی طرت منی جو تیزآ ندهی می کھر کی بدکرنے کی کوشش کرتی ہے گر موا اس قدر دور آ ور بحدتی ہے کدلاکی کو ہے میں کر دتی ہے اور کھڑکی اس سے بندنہیں بویا تی ۔ ایسے مین می نے گیراکراس کی طرف دیکھا۔ وہ با محل میرا بھا ، وہ میرانتظار کرر با تھا. یں نے نظر مجر کمداس کی طرف دیجھا ، وہ میری آنکھول سے شروع مونا نظا ورسیسری آنکھوں بدی ختم موجاتا تھا . گر دروگول کا خوف، ابی عمر کا خیال . میں نے اسے سف إ عدد كهاست اوركها . ديميو من بوارهي بوگئي زول - ددم كرايا اور بولا . تهاري انكون برمیری محبت منہری تعظول سے مجھی موتی ہے ۔ اس سے تہاری آ محدل کا رنگ ہوتے ببياہے. يں نے اپنى اللحين بندكرين وه وافنى ميرى أجمول بن نفا اور محد محربير ول سے میری عمر منار ہا تھا۔ عجر کیم مجھے احساس ہوا جیسے میں سترہ اعدارہ سال کی وہ الشركى مول جو بہلى بار بورا بس بنتى سے نوا سے اپنے كمل بونے كا حساس بوناہے۔ اس دن بنتالبس سال کے بعد میں بہلی بار جوان ہوئی نفی دہ میری طریف بول دیجھ

رہا تنا۔ بیسے ہیں سنے اس کا کچے دیا ہو۔ اس کے انتدار کا ادھار چکا نا ہو۔

ہم کتنی خوش شمت ہو دوسری بور سے عورت سنے جعرائی ہوئی ادازیں کہا۔ یس نے زندگی کے کسی ختے ہیں مجی مجت نہیں دکھی ۔ ہیں سادی زندگی تدمول کے نشان بی دمون گئے ہے۔

ومونڈ تی دہی ۔ اس ٹر کی کی طرح جس کے ہا تقد سے کڑھائی کرتے کہ نے موئی گرجاتی ہے ،

وہ اسے ڈھونڈ تی ہے ۔ موئی سا منے بڑی ہوتی ہے گرنظر نہیں آتی ۔ عام طور ہر ایسے وتت کوئی دوسرا موئی دونی سا جن تی ساجہ تو ایسا بھی نہیں ہوا اور جب عمر وتت کوئی دوسرا موئی دونی ہوئی ساجہ تھا ہے گرمسے دسا جہ تو ایسا بھی نہیں ہوا اور جب عمر کی دھوب کا سایہ زندگی کی منڈ ہر سے ڈھل گیا تو سرے اندر بہت سی انتظار بھری شامیں اور محمل کی توسیرے اندر بہت سی انتظار بھری شامیں اور محمل کی توسیرے اندر بہت سی انتظار بھری شامیل نوں بختی ہول تو بن فی منڈ ہی سے دھوئی کر خوری ہے کے گال بر آ بھی سے دھوک کر خوری کو دور ماکر خاک موجاتا ہے ۔

براؤن آنکھول والی بوڑھی عورت کمچہ دیمہ تک اس کی طرف دیکھتی رہی ادر بھرا کے لمبی سرد آ ہ بھریتے ہوئے بولی .

الی ہی ایک لیرکا سایہ میری عمر کی ڈھلتی ہوتی دو بہر بہ بھی ہے۔ جب وہ اپانک کہیں سے آگیا نظا جو مجھے آنا نیجے بیان کرتا تھا کہ یں کیا بتا وّل ؟ یں بوکھوا گئی . یں اداس نہیں تھی اس نے مجھے تنہا کر دیا ۔ یں تنہا نہیں تھی اس نے مجھے تنہا کر دیا ۔ یل جوال نہیں تھی اس نے مجھے جوان کر دیا ۔ یمی حبال کے کی عادی نہیں تھی گراس نے مجھے جوان کر دیا ۔ یمی حبال کے کی عادی نہیں تھی گراس نے مجھے ہوان کر دیا ۔ یمی حبال ہا آگے اور آئی اس اسے میں در ہی ۔ دہ آگے بڑھتا رہا ، آگے اور آئی دی دو آگے بڑھتا رہا ، آگی میں اسے دیوار آگئی ۔ اور آگی کر بھیے دیوار آگئی ۔ اس سے میری کم دیوار سے شکوا گئی تو بی بے بس ہو کر دیوار سے میری کم دیوار سے شکوا گئی تو بی بے بس ہو کر دیوار کے سامنے میری سامنے میری دی گراہ کے سامنے میری میں ہوگی دیوار کی دیوار کے میری سامنے میری دیری کی کتاب سے میری عمر کا ایک ایک سال چالا کر بے دردی سے چینک دیا . مرن

شروع کے سروالٹ او سفے رہنے دیئے ، بیرے سامنے میری عمرے ورق ہوا بی بھرگئے۔

یں بھرگئ ودر تک بی بی بی بی منی ، سروالٹ او سال کی لڑکی ، باقی سالول کی بورت اس نے
میرے ذہن ، جیم اور روح سے بول مٹا دی جیسے سمندر کی کوئی لبرریت بد بنے نقش بنے
ساتھ بھا کر سے جانی ہے ۔ کیساشخس مخاوہ جس نے میری عمرگھٹا دی ہی . گر بی بھر ڈرگئ کہ کہ لوگ کیا کہ بی سے ، دہ اس وقت آ یا جب میری کیفیت اس بھے کی طرح مخی کہ جس کی مال
کہ لوگ کیا کہیں ہے ۔ وہ اس وقت آ یا جب میری کیفیت اس بھے کی طرح مخی کہ جس کی مال
گھریہ نہیں ہوتی اور اجا تک گی بین خوب صورت ربھین غبارے بینچے والا آ جاتا ہے۔

ساوہ اور عام سی آنکھول والی بوڈھی سورت نے اواس بہجے میں کہا ۔ یہ نم نے کیا کیا ایسے ہوگ زندگی میں باربار نہیں آ یا کرتے ۔ \*\*

ال الم علیک کہتی ہو، گریم ورگئی تنی . بی بھاگئی رہی . اب میں بھی ہی ہو بھی کہ اللہ کہ اس سے جس نے میری الکھول کے خوف کے بارے اس سے کیول دور بھاگئی رہی . اس سے جس نے میری الکھول کے بند دروازول کو مدت کے بعد بہلی بار کھولا تنا . اس وقت جب وہ کھنا جُول کے بند دروازول کو مدت کے بعد بہلی بار کھولا تنا . اس وقت جب وہ کھنا جُول علی الکھول کے سے ادر کھو سنے کی کوشش کرد تو چنے تھے . نور مجاتے سے . بیں نے ہم سال کی عمر بی بہل خوب سورت خواب و کھوا تھا . گر مجھے سمجھ بنہیں آر ہی تنی کہ زندگی کو بھر سے جسے سٹروغ کرول ، بی اس عورت کی طرح تذبذ ب بیں بڑگئی جوآ دھے سے زیادہ موشر بن جسے سٹروغ کرول ، بی اس عورت کی طرح تذبذ ب بیں بڑگئی جوآ دھے سے زیادہ موشر بن جسی سٹروغ کرول ، بی اس موتا ہے کہ اس نے موشر سرچو بنون بنیں آر با بخا کہ آر بھی سے نظام دو با بنی ہے ۔ میری سمجھ میں نہیں آر با بخا کہ آر بھی سے نظارہ د نذگی کو بھر سے کیے موتول یا اس پر ہے ہوئے ڈیزائن سے آگے بیرم نیا ڈیزائن فیلے بن دول ، اور بھروگ اسے دیجھ کرکے کہا کہیں گے ۔

بی عمر کے اس حقے میں تھی کہ جب بارش ہونے سکے توصرف ایک ہی خیال آباہے کہ اس بارش کا فیصل کا ایک ہیں بارش کا اس بارش کا فیصلوں برکیا اثر بڑے گا۔ گراس نے مجھے یوں بدل کررکھ دیا کہ میں بارش کے وقت ہے جین ہونے گئی میرے اندر تہائی کا احساس جاگ اعتبا ادر میں اسے ملنے کے وقت ہے جین ہونے گئی میرے اندر تہائی کا احساس جاگ اعتبا ادر میں اسے ملنے

کے لئے بے قرار ہو جاتی یعبروہ بہت ذیا وہ اداس ہوگئ اور کمجھ دیر جب رہنے کے بعد مانے مہیں ہوئی ہوں کے بعث مان انہوں الی بوڑھی عورت کی آنکھوں میں جھا کتے ہوئے ہوئی۔ بولی ۔ تم تھیک کہتی ہو۔ اب خود مجھے احساس ہوتا ہے کہ بمی نے بہت کچھ کھودیا . بولی ۔ تم تھیک کہتی ہو۔ اب خود مجھے احساس ہوتا ہے کہ بمی نے بہت کچھ کھودیا . بوگوں کے خوف سے ، باتول کے ڈورسے ۔ وہ مجھے سمندر کی طرح باتا رہا مگر بی ڈری اور سمجی ہوئی سی کئی کی طرح کنارے سے ملکتی جا رہی تھی ۔ بمی اس سے وعدہ کر کے اس سے معرف اور بالیا سے بھی نہیں گئی ۔ وہ مجھے وھونڈ تا رہا ۔ بمی نے اس کے کہنے بر اپنا سیاہ سوٹ اور بالیا میں نہیں بہنیں ۔ وہ مجھے آ دازیں ویتا رہا مگر بیں بوگوں کی باتول کے خوف سے اتھارہ ال کاموڑ مراک وجربیتیا ہیں سال کی مشرک پر آگئی۔ جہاں وہ بہت دور رہ گیا ۔

"کیا تم نے اس سے باکل محبت نہیں کی ؟"

" بال کی تھی گر آتی ویر متبنی ویر میں کوئی رشر کی اپنے بال کھول کر انہیں بھرسے

باندولیتی ہے بیکن اب میری دوج پر، میرے بڑھا ہے پر اس کی یا دول کے نفش باتی ہیں.

گر میں اب بھی اسے اس خیال سے یا دنہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گئے ۔ اس بوڑھی تورت

کوکی ہوگیا ہے۔

اس سے زیادہ مجھ سے من نہیں گیا کہانی کی آنکھول بی آنسوآ گئے۔اس کا دل درد سے عبر گیا .

یں نے الٹے قد مول پیجے ہتے ہوئے آخری باد کمرے کے باہر مٹیے ہوئے ان دونوں بوٹر حی مورتوں کے جو توں کی طرف دکھا جوان بالی کشتیوں کی طرف کا اسب ان دونوں بوٹر حی مورتوں کے جو توں کی طرف دکھا جوان بالی کشتیوں کی طرح لگ دہت سے تھے جو کھلے ممندر میں نیر نے کے قابل نہیں رہیں تو انہیں ممندر کے کنا دے دیت بھر ان ان کر ہے دی سے بھینک دیا جا تا ہے ادر وہ دیت کے گھروندوں کی طرح ہوجاتی ہی اور تیز نہوا کے جو تو کوں سے توٹ کو طرف کر کھرتی درجی تو سے توٹ کے گھروندوں کی طرح ہوجاتی ہیں۔

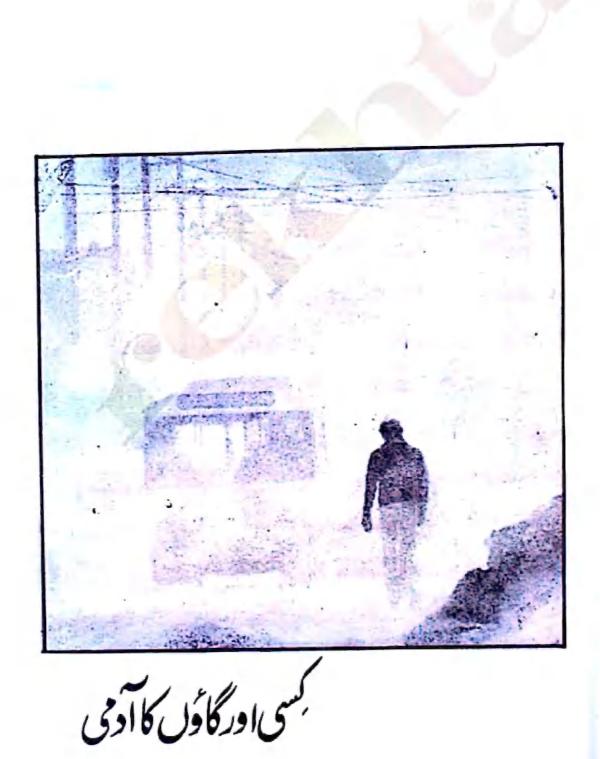

حب بھی محبت بہ سے میرالقین اسٹنے نگتا ہے سمجھے اک شخص کا سندوق یا د آ جانا ہے .

ہمری گرمیوں کے دنول ہیں حب مورج آگ ہرسار ہا تھا اور برندے اپنی نہائے سے مائے ہوایک امنی مافر ہاہے نہا کہ امنی مافر ہاہے گاؤں ہیں اسکا سے سایہ ڈھونڈ تے بھر انے سخے نو ایک دن بچھلے بہرایک امنی مافر ہاہے گاؤں ہیں آیا اس کی مرکوئی بنتی بالیں کے مگر سکے مگر سمجگ ہوگی ۔ اس نے کندھے بردگڑی کا ایک سندون اٹھارکھا نفا ۔ بسینے سے شرابور کی جبوں کے وڈر کھلے ہوئے ، بال مجھرے ہوئے۔ بال مجھرے بورتے ، بال مجھرے بورتے ، بال مجھرے بندرانوں کا عکس ۔

 سے ایک دوسرے کوزخی کر ویتے ہیں یا کوئی قتل مہر جاتا ہے تو تفانیدار بھی تغیش کے سے اسی برگد کے نیچے میزوال کر مبغیر جاتا ہے ۔ باری باری گوا بول کو باتا ہے اور ان کے بیان لینا ہے ۔ دوسرے دیبات کے لوگول کی طرح میرے گاڈل کے لوگ بھی مفانیدار سے بہت ڈرتے ہیں ۔ حب بغا نیدار کرسی پر مبٹر جاتا ہے توار دگر دمجی چار بائول پر دہ لوگ مبٹر جاتے ہیں جو تفا نیدار کی نظرول ہیں معزز ہوتے ہیں ۔ حفالاے پیخ مفرت بر دہ لوگ مبٹر جاتے ہیں جو تفا نیدار کی نظرول ہیں معزز ہوتے ہیں ۔ حفالاے پیخ مفرت سے جرے ہوئے گا۔ آ با نے ہی میٹر بائولی کے بہٹر کا مذکول کر اے میز بر دکھ دیا جا جو سے گاڈل کی سب سے اچی کوٹھ ان کر سے دالی لاگ کی کے باخ کا کڑھا ہوا میز لوپن جا مور پر شریت اور داکھ سے خواب ہوجا تا ہے ۔ فاص بات یہ ہے کہ گاڈل کے مائی عام طور پر شریت اور داکھ سے خواب ہوجا تا ہے ۔ فاص بات یہ ہے کہ گاڈل کے مائی خواب ہوجا تا ہے ۔ فاص کا خوال سے کہ تفانیدار صاحب کرکے خانب ہوبا تے ہیں کو بھر میار سے گاؤل کے لوگول کا خیال ہے کہ تفانیدار صاحب میں کو بی میات نے ہیں کرکے خانب ہوبا تے ہیں کو بھر کہ بیار سے گاؤل کے لوگول کا خیال ہے کہ تفانیدار صاحب میں کو جی نات میں کرکے خانب ہوبا تے ہیں کو بھر ہوں تے ہیں کو بھر کو بھر کا تا کہ خواب کے کہ تفانیدار صاحب میں کو جی بات ہے کہ تا کہ تھائیدار سے جاتے ہیں کو بی بات ہے کہ تا کہ کا تا ہے ہیں کو بیا ہے ہیں کہ تھائیدار سے جن کا کہ کرنے کہ تفانیدار ساحب میں کو جی بات ہوبا تے ہیں کو بی بات ہوبا تے ہیں کو بیا ہوبا تے ہیں کو بی بات کے کہ تفانیدار ساحب میں کو جی بات ہوبا تے ہیں کو بی بات ہوبا تے ہیں کی کوئی ہوبات ہ

بی به تو نہیں کہتا کہ ہمارے گاڈل کے اس برگدکی تثریت دور دورتک ہے۔
مین یہ بات معدقہ ہے کہ جب بھی کوئی مسافر بمارے گاڈل بیں آ ناہے توسیسے
ہیںے ای برگد کے نیچے آکمہ بھیتا ہے۔ اس برگد کے بارسے بیں کمچھا در دوایات بھی
مشہور ہیں . مثناً یہ کہ اگر کوئی برگد کے نیچے میٹے کر حجوظ بوت ہے تواسے سانپ دل میں
دنیا ہے ۔ جھے اس بات برتقین نہیں آنا کیون کی میرے گاڈل کے بہت سے توگول کو مانپ
نے نہیں ڈسا۔

اکی روایت یہ بھی منہورہے کہ کسی زمانے بی ممارے گاؤں بی ایک منہور الکو رہاکو دوایت یہ بھی منہور الکو رہاکو رہاکت کے اندھیرے بیل رہاکت کے اندھیرے بیل خط محمد اس مرکد کی کھوہ بیں رکھ جا یا کرتا تھا اوراس کی محبوبہ بو بھٹنے سے پہلے دہ خط دال سے نکال میا کہ تی تھی ۔ ایک مزنبہ بی نے بڑھا تھا کہ جرمنی کے کسی کاول بیل خط دال سے نکال میا کہ تی تھی ۔ ایک مزنبہ بی نے بڑھا تھا کہ جرمنی کے کسی کاول بیل

جی ایک ای ہی درخت ہے جے توٹری کہتے ہیں ۔ پہلے وہاں مالی کی ہیں اپنے مجبوب کے خط چھپا کر دکھا کرنی تھی اور آ مبتہ آ مبتہ اب یہ مال ہے کہ لوگ ایک دومرے کو اس توٹری کے بیٹر خط جھپا کر دکھا کرنی تھی اور آ مبتہ آ مبتہ اب یہ مال ہے کہ لوگ ایک دومرے کو اس توٹری کے بیٹر کجس کے دیے بر خط سکھتے ہیں۔ ساتھی کی نوش اسی بوٹری کے بیٹر کجس کے دری اہمیت اس ذریعے بوری ہے برگ کہ میں یہ تو نواز کے برگ کو اس کے بوٹری کی ہے جوجر منی کے گاؤں کے بوٹری کی ہے ۔ لیکن اتنا صرور ہے کہ میرے گاؤں کے برگ نے برگ نے میا ہے جوجر منی کے گاؤں کے بوٹری کی ہے ۔ لیکن اتنا صرور ہے کہ میرے گاؤں کے برگ اس میں میرے گاؤں کے بوگوں کی بڑی مدد کی ہے ۔ اسی سے تو وہ اجنبی من فرجی ابنا کرٹری کا صندو تی اٹھا ہے سیدھا برگد کے ساتے تک بہنیا ۔

یہ بات نو بہت مہی ہے کہ نغارف کاسسار کیے شروع ہوا یکین رات گئے تک گا در کہا گا در کہا کا در کہا ہے کہ ہوا نے کہ بیا نے دفتوں کی کہا نمیوں کے کرداد اکٹر سیائی کی تلاش میں گھر سے بھل پڑتے تھے۔ گھر و دم میا ف سیائی کا گھر وحون ڈ نے بھل ہے۔ وہ یہ تو جا نتا ہے کہ سیائی کیا ہے گھر و بیا نا جا کہا ہے کہ سیائی کہاں رمبنی ہے۔

ای بدیردور بی مدید گاؤل کے لوگ بھی نزورت کے سخت حبوث بول یہ بی رکون کے بین بھر بھی وہ بچائی کوپ ندکرتے ہیں اس سے احبنی سافر کی بات ان کے ول کو بھی اور انبول نے امبنی سافر کو اپنے گاؤل ہیں رہنے کی اجازت وے دی ۔ ٹاکروہ بچائی کا گھر ڈھونڈ کے ۔ لیکن ساری مصیبت اس کوٹری کے سندون کی بخی ۔ جے وہ سافرالک ہم کے لئے جی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا ، جب وہ برگد کے بڑے کے قریب ہی ایک بوسیدہ سے گھر ہی رہنے لگا تو بھی ہروتت وہ سندوق اس کے کندھے پررتا تھا . بوسیدہ سے گھر ہی رہنے لگا تو بھی ہروتت وہ سندوق اس کے کندھے پررتا تھا . اس سلے تو گاؤل کے بوگوں ہیں یہ بات منہور ہوگئی کہ ما فراکے سندون ہی سونا ، ہیرے اور جواسرات ہیں ۔

عجراكي وقت اليا حجى آيا حبب اجنبي اجنبي مذرع اوروه كاول كا ايك فرد بن

کیا۔ اس نے مندی ہیں! یک آٹھتی کیے ہاں الازمت کملی ا درساراسارا دن بھری توجہ اور مخت سے اپنا کام کرتا گرای سے معول میں فررہ تعریجی فرق ندا یا ۔ وہ سے کندھے ہوا پنا تحقیق کامندوق کے کہ گھرسے نکلنا ادر عبب شام بڑے گھر ہوٹتا تو بھی محرث کا وہ صندوق اس کے کندھے ہے مِوْمًا كِنْ بِارْكَاوْل كے لوگول نے اس سے سوال كياكدكي اس نے سيائى كا كھر وھونڈرا ہے تووه مین حواب دتیا مین آخر سیائی کا گھر وصوند کرردم بول گا در بھروه کئی کئی دن گادل سے غائب دستے لگا . بھے مفریکے بعد حبب وہ گاؤں ہوٹیا تو انحیزی کا دہ صندو ن اس کیے کندھے برسنا ۔ ایک دن مسافرنے برارے گاؤں سے کہیں اور جانے کا فیصلہ کر دیا ۔ وہ برگد کے نیچے نفرے پر مبیا تھا . مکری کا سندوق اس کے یاس بڑا تھا اور مبرے گا دُل کے بزرگ اس سے گاؤں مجوڑ نے کی دجہ بوجے دہے مقے ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سیا اُی ان کے گاڈل بب نہیں رہی اس لئے تعدمافران کاگا وُل حجود کر جار باہے انہول نے مافر كوردكنے كى كوشش كى ليكن سافرانہيں رنجيدہ چھوٹر كمدابى منزل كى طرف ردان ہوگيا. اس بات کوکئی سال بیٹ سکتے گریمارسے گاڈل کے دگول کی باتول سے اسس مافری مہکآ تی رہی ۔ ہمادسے گاڈل سے گزرنے داسے مسا فریمی اس کے بادسے م معلومات لاتے رہے .... گر مھرا کے دن ایب اطلاع نے ہمارے گا ڈیل کے توگول كواداى كرديا...ما فيكوكسى في تن كرديا بناادراى كاصندق سے كر بجاك كيا تفا... کہتے ہی حبب قائل نے مندرق کھولا نواس میں ایک کنگھی ایک جوڑاسلیرادر اككفن نفيا. اور اكب حيث بريكها تها.

بیکنگی اس کی ہے۔ اس کنگی سے وہ اپنے بال سنوادا کرتی تھی .... برسیبر بھی اک کے ہیں۔ ۔... برسیبر بھی اک کے ہیں۔ ۔... گدید کفن میرا ہے ۔ تب یہ بات سن کر میرسے گاؤں کے ایک بزدگ نے کہا. سے ہیں ۔... گدید کو ہ اپنے کندھوں برا تھا شے جیرتا تھا ۔

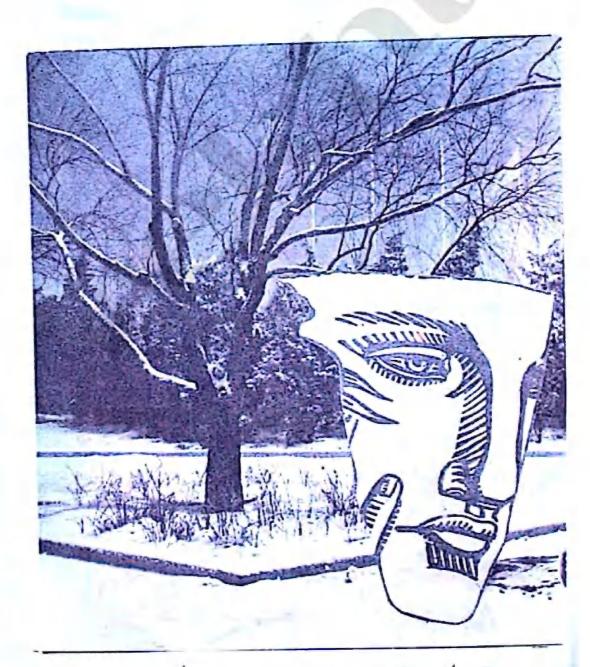

ایک کہانی بھُلادینے کے لیے

آدھی رات کیے دقت وہ بھی آگیا اور سبولا . ہیں وہ کالی بس بھی ہے آیا ہول آئے آج تمهل دفن كردي -میں نے ممکراکراس کی طرف دیکھا درکہانم وعدے کے بڑے پچے ہوا دروقت کے بھی یا بدرو منم واقعی ایک اچھے دوست مو۔ اس نے کرسی بر مبید کرسگری سائنگایا اور لولا ، لین نواک سے پہلے ہی آجا نا گھر م ج يه کالي بس سارا دن بين مصروف رسي . نتبر مي جيد موتمي بوتمي اور آخري جنانه دا شا میں بہت دید مولئی ، اب تنبر می اس ایک لیس کے سوا احد توکد تی اسطام ہے تہاں ، یار یہ کالی س تعبی بڑی دائیے ہے۔ روسری نبول میں تو فکہ نہیں ملتی ممراک اس می مرحوم کو با سکل ڈرائور کے ساتھ مگہ لمتی ہے۔ علو بجر علدی كرونندي ونن كرائمي فق لوري ارت سريك مونا ، الواب لوجور سے موجھے تو مرے موتے کئی دن موجھے بیں۔ یا دکر ولمی منہیں كتنے دلذل مے كيدر بايول كدكسى دن وقت بكال كرا جا وَا ور مجھے دفن كرا وَ. آف بھرتہاری سیندروس بامرکھری ہے . جاکہ ڈرانور کی سیط کے بیجے فال بگ برامي جاقة مجھے افسوى مے كدي تنهارے كے مسجدے دولى نہاں لاسكا.

سٹہو ہیں اپنے بجین کے دوت کوخط الکھ لوں ہیں کا غذا در قلم اٹھانے کے بے میز کی طرف بڑھا میرا دومت دوسرے ملک ہیں ہے ذرا اسے اطلاع دے دول کہ ہیں مرگیا ہوں اور آج رات مجھے دفن کیا جار ہے۔

مرد سے خط نہیں مکھنے ۔ اس نے مجھے روک دیا ۔ کوئی خود ہی ا سے تمہارے مرنے کی اطلاع کرد سے گا .

· بكن بي اي مجوبه كونوخط مكه دول .

" بے وقوف مرت بومراموا آ دمی مجبوبہ کا نہیں بوی کا ہوتا ہے۔ اس کے سے یہ خط باسک فنول ہوگا ۔ البند اپنی بوی کو اپنی موت کی اطلاع صرور دسے دوا دراس کے لئے خط باسک فنول ہوگا ۔ البند اپنی بوی کو اپنی موت کی اطلاع صرور دسے دوا دراس کے لئے خط بحضے کی کیا ہزورت ہے ۔ یہ اطلاع میں تنہاری بوی کو بہنیا دول گا اور اسے یہ بھی بنا دول گا کہ بی نے تہیں تنہاری مرضی کی جگہ دفن کر دیا ہے ۔ وہ دو تے گی ماتم کرسے گی ۔ ذندہ اور صحت مند آ دمی مجبوبہ کا اور جمارا ورسرا ہوا آ دمی بوی کا بوتا ہے ۔ گی رندہ اور صحت مند آ دمی مجبوبہ کا بادر جمارا ورسرا ہوا آ دمی بوی کا بوتا ہے ۔ یہ مرف کی اطلاع دسے دول ۔ "

بپوتھ الا تو الت تزی ہے بیت رہی ہے ؟

ادر انہیں بیگ میں دکھتے ہوئے اس ہے کہا ۔ یہ بیگ تھی میرے ساتھ وفن کر دیا ؟

ادر انہیں بیگ میں دکھتے ہوئے اس ہے کہا ۔ یہ بیگ تھی میرے ساتھ وفن کر دیا ؟

دہ کرمی ہے الحیا ۔ ایش ٹرے میں گریٹ بجھایا اور بیگ میرے ہا تھ ۔

یک دروازے کی طرف بٹر تھا ۔ بیل نے اپنے کمرے میں آخری نظر ڈالی اور اس کے بیجھے بچھے ہویا ۔ سامنے کا لی بس اندھیرے کا حصہ نبی کھڑی تھی ،

جب وہ ڈرائیور کی سیٹ بہ مبھے گیا تو میں اس کی سیٹ کے بیجھے میت کی طرف برست ان کی طرف میں موٹر دیا ۔

بیلیٹ گیا ۔ اس نے بس اسٹا رٹ کی اور گئیر رسگا کہ اس کا گئرخ قبرست ان کی طرف موٹر دیا ۔

میرے ول بی ایک خیال آیا تو بی نے کہا ۔ بی نہادا ممنون ہول کرتم وقت نکال کرمجھے وفن کرنے آتے ہو ۔ ہم ایک یو کی خط نہیں تکھنے دیا گال کرمجھے وفن کرنے آتے ہو ۔ ہم نے یہ مجی اچھاکیا کہ مجھے کئیں تکھنے دیا گراک وقت مجھے ایک بوے کی کمی شدت سے محوں ہور ہی ہے ۔ مجھے لیتین ہے میرے جہرے بد موت دیجے کرکوئی توالیا ہوگا جو مجھے بومہ مزور دیتا ۔ یہ جان کر بھی کہ بی مرحکا ہول، وہ مجھ سے لیٹ جاتا ۔ "

مسترایک اور بات مبنی تو<u>ہے</u> سر

وه کیا ؟

" موسکتا ہے نہار سے گھر والول کو نہاری موت برنفین ہی نہ آنا۔ دہ نہیں جہنجور مجد مجدور کرموت کی نیند سے جگانے کی کوشش کرتے بگریٹ سلگا کرتہارے ہا تھ میں بچڑا ویتے اورا سرار کرتے کہ گریٹ بید، آج نم سگریٹ کیوں نہیں بی رہے ہواُن کی حینی نہارا دل ہا کردکھ دتیاں بنہارے نیچ تہیں ایسا کرنے ہے دو کتے اور کیا بتہ اینے بیٹے کا بور نہیں بھرسے زندگی کی حوارت سے آنٹا کردیا ،

" يرسي تحياب ب ."

اتنے ہم سب رکی اس نے دروازہ کھولا ا در نیجے کودتے ہوئے بولا : آ قنمہاری فرکے سئے بولا : آ قنمہاری فرکے سئے بگرمنتخب کریں . "

اند سیرسے میں ہم دونوں خبرول کے بیجوں بیچ پلتے جارہے ستے کہ ابک مگہ دہ دک گیا اور خبرول کے درمیان ایک فالی فالد کی طرف اشارہ کریتے ہوئے لولا ، کیا یہ عالمہ تم ارک گیا اور خبروک سے مشیک رہے گی ،"

يس في ارد گردكى تبول يه سكے كنبول كى طرف دىجھا اوركها.

انہیں بتہ ہے کہ بی ظرف ان آ مارہ ایول اور اکثر قبرول کو احیی طرح بہاتا ہول بران کو احیی طرح بہاتا ہول بہال ادوگرد خود عرض اور لا بجی بوگول کی قبری ہیں۔ بی زندگی مجرایسے بوگول سے بجیا

ر لم بول نواب موت کے بعد مجھے ان کے میرد کیول کررہے ہو؟ وہ بی اُرکی محفلیں منقد کرتے دہ بی اُرکی محفلیں منقد کرتے دہیں گئے۔ مجھے کوئی انگ تفلگ اور فاموش عبکہ چاہئے:
میری بات من کروہ کچے کہے بغیر آ گئے میل ٹیا اور خوری دوڑ ک۔ چپ جاپ

بہر نم مجھے مجولوں کا لا برج تو نہیں دسے رہے ۔ جب میری قبر میہ مجھے مجول ڈالنے کوئی نہیں آئے گا تو مجھے دوسروں کی قبردل بر بڑے ہوئے مجدلال سے کیالینا ، ویسے مجھے لاگوں کی کمبنی کے لائق نہیں ، عن کے دوست اور عزیز انہیں النبی تک میں ایسے لاگوں کی کمبنی کے لائق نہیں ، عن کے دوست اور عزیز انہیں النبی تک بادر کھے بوٹے ہیں ، الن کے سرتانے کے لعد بھی ان کا احترام کر دہے ہیں ،الن کے سرتانے کے لعد بھی ان کا احترام کر دہے ہیں ،الن کے سرتانے کے لعد بھی ان کا احترام کر دہے ہیں ،الن کے سرتانے کے لعد بھی ان کا احترام کر دہے ہیں ۔ا

اک نے ایک ملے کے لئے غورسے بھولول کو دیکھا اور آگے بڑھنے ہوئے بولا . " میرا خیال ہے اب تم اپنی قبر کے لئے کوئی جگہ لپ ندکمہ ہی لو بکونکہ وقت بہت کم ہے اور ابھی ننہاری فبر بھی کھوونی ہے ."

چندقدم على كمداس في قدر مع نيسدكن بهج مي كها.

"میرے خیال بی یہ عگر تھیک ہے۔ تم بیبی تھہو بی بھاگ کر بی سے کدال اور بلیچہ سے کرا تا ہول۔ بی ابھی سوچ رہا تھا کہ وہ تیزی سے بس کی طرف چاگیا۔
حب تک وہ وابی آیا بی اردگر دکی قبرول کے کتنے بڑھ حبکا تھا۔ جو بہی وہ میرسے قریب آیا اور بی نے اندھیرے بی بیٹی اس کی سانسوں کی آواز شنی تو کہا۔
میرسے قریب آیا اور بی نے اندھیرے بی بیٹی اس کی سانسوں کی آواز شنی تو کہا۔
«نہیں یار! یہ عگر بھی تھیک نہیں۔ یہاں اردگر دھو شے اور توشا مدی لوگوں کی

قبرى ہمى ." اى نے كندھے بركدال ادر بيليے كو درست كيا اور بولا . "جونگری نمباری قبرکا مشلہ ہے اور بی نے تمہیں دفن کرنے کا وعدہ کریاہے اس سے میری کوشش میں موگی کہ مگہ تمہاری سیسندکی ہو."

"نوعچرمبری ایک بات مانونم میری قبراک مگر کھور دو جہال ارد گرد بجیل کی قبری مول میں اس جالا کی معوث اور فریب سے تنگ آگیا مول ربجول کی معشومیت اور بے دوٹ محبت مجھے اچھی نگتی ہے۔'

وہ نیزی سے مُرا بی بھی اس کے بیچے بچے ہوایا .

بچل کی قبرول کے فتریب بہنچ کمداک نے کدال اور بلیجہ کند سے سے اتارا ' قینس کے بازوج ٹیھائے اور میری قبر کھو دسنے لگا۔ بیں اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھا۔ گمداک نے مجھے دوک دیا اور لولا۔ ، مرد سے اپنی قبری خود نہیں کھوداکمیتے ۔"

يس جب عاب ايك طرف بيط كيا . وه ميري فركفود في لكا.

میرے دل بی ایک خیال آیا تو بی نے کہا یا دایک بوک کہا دت یہ ہے کہ قبری مجی مال کی طرح موتی ہی ا وروہ بول ہمارا انتظار کرتی رہتی ہیں، جیسے مائمی اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں یہ

میری بات کا جواب دیشے بغیر دہ میری قبر کھود تاریخ کدال کی آواز آئم تہ آئم تہ گہرائی میں انرتی جاری تھا وٹ گہرائی میں انرتی جاری تھی ۔ اس کے سانس نیز ہوتے جا دہ سے نتھے ۔ آواز میں تھکا وٹ گھلتی جاری تھی ، بر بال کرکر وہ بہت ذیادہ تھک گیاہے ، میں نے ایک بار بھراصراد کیا۔ "لاؤیاد میں منہاری مدد کرتا ہول 'اکہلے آدمی کے لئے قبر کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے ، ا

وہ میری بات ماننے کے موڈ ہیں نہیں تھا ۔ اس سے بات پیٹنے کے سے بولا . پکیا تم اپنے لئے کفن سے آھے ہو ؟ ﴿ بال اس بیگ بی ہے۔ " مین مجر مجھے خیال آ یاکہ سلیں نہیں ہیں تو بی نے رہے ہے ۔ اس سے کہا . ر سے کہا .

" متم قر کھودو " بی سلیس اکٹھی کرکے لا تا ہول ،

، نہیں، وہ بھی میں خود لاؤل گا، تم سر کھیے ہوا در مرا ہوا آ دمی اپنی قبر کے گئے ملیں اٹھا کہ کیے لئے ملیں اٹھا کہ کیے لاسکتا ہے۔ مجھے بتہ ہے وہ کہال بٹری ہیں ۔ محورکن کی کوٹھڑی کی جھیلی دیوار کے ساتھ ، ھبرلگا ہوا ہے۔ ،

میں چپ ہوگیا۔ وہ قبر کھود تا رہا ۔ بھرجب مجھے اصاس ہواکہ قبر کی گہرائی قریبًا کمل ہوگئی ہے اور وہ اس میں انر کر اب بیجے سے مٹی باسر صینیک رہا ہے۔ تو ہی نے کہا ۔

" زرا دھیان سے ، خیال رکھنا بہال سانب اورزمرسلے کیڑے بھی ہوسکتے بیں " " تم فکر نہ کرد ۔ اب مفتورا ساکا م با تی رہ گیا ہے "اب اس کی آ دازے مئن کی کامیابی کی آذگی میوٹ دہی تھی ۔ بی سنے بیک کھول کر اس میں بڑا کفن چیک کی استے بی باتھ جھاڑنے کی آواز آئی گؤ میں نے بیجھا۔

وكعدا في مكن سويكني كيا ؟

" نہیں اہمی مفودی سی باقی ہے۔ یس ذراسلیں سے آٹال کہیں اسے یمی گورکن نام گرے،

بیں نے اس کی ہال ہیں ہال ال کی۔ وہ تیزی سے قبرول کے بیجب بیج گورکن کی کو مفری کی طرف جل بیج گورکن کی کو مفری کی طرف جل بیٹا اور مقوری وہر ہمیں کندھے برسلیں اٹھا تے آگیا اور لبولا ،
« ابھی ایک بھیل اور ملکے گا . وو چارسلیں فائتو ہوجا تیں تو کوئی بات نہیں اگر اس وقت کم بیگئیں تو دہاں سے لائی شکل ہوجا تیں گی ، ،
وقت کم بیگئیں تو دہاں سے لائی شکل ہوجا تیں گی ، ،
اس نے ایک ایک کر کے سلیں زیمین پر چینکیں ، میری طرف دیجھ کر لبولا ،

«بس بب ابھی آیا ۔ " اور سزید سلیں لا نے گورکن کی کو تھڑی کی طرف جلاگ . حبب و ه مزیدسلیس سے آیا توسیلے اس نے ساری سلول کو لمیذا داز بس گنا اور بجر فرکھود نے ہی مصروف ہوگیا۔ اب کدال چلنے کی آواز میں نیزی آگئی تھی۔ جب قبرکی کصدائی مکل موگئی تو ده میرے یاس آیا ادر بولا . " طِواب کفن بین او ۔ قبر کمل موگئی ہے ۔ " یں نے عبدی سے بگے کی زید کھولی کفن باہر نکالا اور اینے کیڑے ا نارنے لگاءای نے کفن میرے مانفے سے سے سیا اور بولا ۔ ،مردے خودکفن نہیں بینتے ، نم اسنے بہلے واسے کیرے اتارلو کفن بی نہیں حود بيناؤل گا.» حبب وه مجھے کفن بہنا جیکا تو لولا ۔ کا فور کہال ہے ؛ بى نے تا ياكە مجھے كا فوركى خوشبوا چى نہيں نگنى . "اكرم كافد ب آت نواجها تما بكير ا بن أت. ہی این قبر کی طرف میل بڑا ۔ گرای نے میرے کندھے پر ہا تھ رکھ کر مجھے روکا . بی نے اے سمجھانے کی کوٹسٹ کی ۔ ا و كيهو مي خود جل كر قبر مي سيط جايا بول متم يشيال ركه كمدمني وال دينا ، مكر اک نے میری بانٹ ماننے سے انکارکر دیا اور لولا ۔ المردسے خود اپنی فبرول میں نہیں لیٹا کہتے میں نمیس خود ....، اک نے آگے ہڑھ کرمچھے کندھے ہرا تھالیا اور بڑی کومشش سے جھے قبر مي ڪ ويا۔ ہم دونول چیپ تھے ۔۔ اس نے دوسری سِل رکھی تو لولا ۔ الميانم فصب كوباديا تقاكه تم آمته آمية مردب بوع

" ہاں ہیں نے سب کو بتا و باتھا ۔ نگروہ یمی کہتے دہے کہ تم نہیں مرو گے ۔ "

" اورتم مرگئے ، "

" باسکل .... اب میں تنہاری کسی بات کا جواب نہیں دول گا ۔ "

بھراس نے بیلجے سے میری قبر بھرنی نٹروع کی ۔ اور جب قبر کمل ہوگئی تواس
نے میری وہ تیت کے مطابق میری طرف سے بھی مٹی بھرمٹی میری قبر رہر ڈالی ۔ دعاہ بھی
ادرب کی طرف جا گیا ۔

ادرب کی طرف جا گیا ۔

اب اس بات کوایک سال ہونے کو ہے ۔ کہتے لوگول کا خیال ہے کہ میں ابھی
نندہ ہول ، اور کمچے لوگول کا خیال ہے کہ میں مرحکا ہول ،

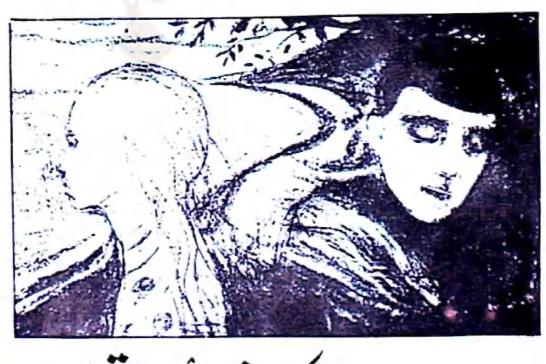

والكهين شيثر يسوحتي بين

رت بگول کے موسم ہیں اس کی نیندسے بھری آنھیں دیجھ کر مجھے اس پر رشک آگیا تو
ہیں نے اس سے کہا آ تے کل مجھے رات بھر نمید نہیں آتی . نبیند آور دوا تیال کھا کھا کہ میرا بڑا
حال ہوگیا ہے ۔ تم سے رہزت ہی پیار سے ووست ہو . دوست نو دکھ مُکھ کے ساتھی
ہوتے ہیں ۔ کوئی مل تباؤ ۔ "

ای نے مسکواکر میری طرف و کیما اور بولا . " نه مونا تو تمهاری عادت ہے . "

میں نے اس کی نیند ہیں ڈو بی ہوئی آنکھول ہیں جا نکتے ہوئے کہا ۔ " بخدایہ میری
عادت نہیں کون چاہا ہے کہ وہ ساری رات سولی پر شکتا رہے ۔ ساری رات میراذ ہن
سکتا رہا ہے ۔ سومیں گرصول کی طرح میرسے زندہ جم کو نوجتی رہتی ہیں کمی دن تم
میرسے مزوس بر یک ڈاؤن کی خبر منو گئے . "

اک نے لبی جمائی لی اور بولا . " تم ایک عام آدمی نہیں ہو' اس سے سکتو ... عام آدمی نہیں ہو' اس سے سکتو ... عام آدمی نہونے کا کچھ جرمانہ تو سے را بڑتا ہے۔ ویسے بھی تہیں مرنے کا بہت توق ہے ۔ لیکن بھراسے مجھ بر ترس آگیا ۔ اس نے اپنے ہونٹوں برجیلی ہوئی مکرا ہٹ لیا ۔ اس نے اپنے ہونٹوں برجیلی ہوئی مکرا ہٹ بیٹ ای اس نے اپنے مولاقی بناتا ہول ۔ اگر تم نے اس برمل کیا تو اور قدر سے سنجیدہ ہو کر لول ا . میں تنہیں ایک طراقیہ بناتا ہول ۔ اگر تم نے اس برمل کیا تو تنہیں گہری بیند آجایا کرسے گی ۔ "

۰ وہ کیا ؟ میں نے مبلدی سے بوچھا۔ ۱۰ وہ یدکہ حبب تم رات کو سونے کے سے بستر مربطوتو آ بھیبی بند کرکے رتیعور

كروكتم ميرے ساتھ مغرب روانه مورہے ہو،

میں ابھی اس کی اس بات پر عور کر ہی را مضاکہ وہ یہ کہد کر کہ اسے مہت بیند آری ہے اٹھ کر حلاگیا۔

رات کو حب می مونے کے لئے بہتر ربالیا تو بم نے انگھیں بند کم لیں ۔
اور نصور ہی تفتور میں اپنے اس ووست کے ساتھ مفر کرنے کے سلے ماان باندھنے لگا۔ بھر ربایو سے اسٹینٹن پر بہنچ کمراس کا انتظار کرنے لگا۔ بھر دبایو سے اسٹینٹن پر بہنچ کمراس کا انتظار کرنے لگا۔ بھر دبای درید میں وہ بھی آ گیا اور لولا ۔ جا دُ اب جا کر کے شخر پر لا ڈ ۔ ا

> بهال کے مکٹ لاؤں ؟" بیں نے پوجھا۔ اس نے اسٹیشن کا نام بتایا۔

بی عبری سے مخت ہے آیا ۔ گاڑی پیٹ فارم میں داخل ہورہی تھی۔ اک نے میرا بازو کچر کرکھنیچا۔ عبدی کروئر ٹرین اک اسٹیٹن پر بہت کم ڈکتی ہے۔

گاڑی آ ہتہ آ ہتہ بیٹ فارم کو ہیجے جبوڑ نے تگی۔ بیٹ فارم پر بہت سے ہلتے ہوئے یا تھ کھی ہ بیٹ فارم پر بہت سے ہلتے ما فر اصلے کی اوٹ بیل عزوب ہونے لگے۔ ڈو بے میں بیٹے ما فر دات کے وقت در بے بیل میٹی مرعنول کی طرح اونگھ رہے ہتے۔ میرا دوست میرے قریب بیٹھ گیا اور ہیجر بحیم سروی محموں کر کے میرسے ما تھ جرا کر مبٹھ گیا اور بیگر سے کمین کال کر آ دھا مجھ بہداور آ دھا کہ بل اپنے اور پڑوالی اور ہی جرائے ہوئے اولا ۔

دیکھنا اب تہیں کتنی عبدی نیند آ جا نے گی۔ ویکھ وسب لوگ کتنے مزے سے سو دیکھنا اب تہیں کتنی عبدی نیند آ جا نے گی۔ ویکھ وسب لوگ کتنے مزے سے سو دیکھنا اب تہیں کتنی عبدی نیند آ جا نے گی۔ ویکھ وسب لوگ کتنے مزے سے سو دیکھنا اب تی نظر سا فزول برڈالی اور بھر رکھ مے کمبل ہٹا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بھی بی درا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔ میں ذرا اس سے میرا ایک برانا دوست میٹھا ہوا ہے۔

ہول فکرنہ کرما ابھی آیا ۔ تم سونے کی کوشسش کرو یہ

یں بھراکبلارہ گیا ، وہ سامنے اپنے دوست کے پاس بیٹھاکسی بات پر ہے اختیار سنس رہا تھا. میں نے سونے کی کوشش کی ، گر بمیشہ کی طرح سوجوں نے لبی لمبی جو بنجل والی چڑالوں کی طرح میری مند کو گیگ لیا .

ایک خیال یه تعبی نفاکه وه وایس آئے تو ہی سونباؤل کننی دمیروه اینے دوست کے یاس مبٹیا باہمی کرتا رہا ، ستا رہا اور جب اس کے دوست نے اک کر جما ٹیال لینی شرو كردين تو وه عيرمرس يامس الكيا ادرميرس ساخة جراكر ميضة بو ت بولا: نم ابني تكسوت نبي معان كرنا مجھ وہال كچد دير لگ كئى . دراصل وہ ميراببت بى بدا نا دوست ہے کھیے عرصہ سے ہم ایک دوسرے سے نادامن تھے باین متنب بتری ہے بانے دوست کسی مفل میں نظر ہا بنی تو ساری رخبتیں بی عصر می فتم موجا تی ہیں ویسے وہ بت احیاآ وی ہے بہم برت ہی معمولی بات برایک دوسرے سے رو تھ گئے تنے . بات کیچہ بھی نہیں تھی ۔ وہ اپنی بوی سے مبت ورتا ہے . حب تھی ہیں اس سے لاقات کے لئے وقت مانگنا سے اوہ کوئی بہانہ بنا دینا تھا۔ دہ بہت پڑھا سکھا آ دمی ہے۔ اس کا دل بیت خوب صورت ہے ، وہ میری ہے مدعزت کرتا ہے ؟ گاڑی کسی اسٹیشن میدر کی کمجھ مسافر سوار موٹے ان بی سے ایک میرے دوست کا واقف کار بھی تھا۔ وہ تاش محبور کہ اس کے پاس باکر مبھی گیا اور کتنی دیر تک قبقیے سكانار إ .... بهرامانك اس في جيب مي الته والا اور كحية مؤلا الواسي باس آگیا اور بولائم البی تک موضے نہیں ، تواکسے ... تم میرے ساتھ رہتے ہی نہیں ... میں تنہارہ جاتا ہول بم نے میرے ساتھ سفر کرنے کا دعدہ کیا تھا۔اب نمہارے اندرسے کوئی اوشخس باسر آگیا

4.2

اک نے تھر جبیب ٹیٹو نتے ہوئے کہا ۔ "میرے پیٹے ؟

" پیپول کی نیٹر نر کر دو ۔ بیپول کے علاوہ کوئی اور گفتگو کر د ۔ مجھے بیپول سے کوئی

دلیپی نہیں ۔ محبت کی بات کرو ، درستی کی بات کر د ۔ ،

اس نے بیپو بدلا "محبت کیا ہے ، عرض ہے ۔ محبت کیجے نہیں ہوتی ۔

یہ تم کیا کہ درہے ہو ۔

یہ تم کیا کہ درہے ہو ۔

يى ئى كىالىدىسى مور ىيى ئىككىدراسون.

پلیزائی باتمی نه کرد و ای طرح تومیری نید باسک از بائے گی میں نے اس کی طرف عور سے دیجا سندر کی طرح کھوں ساف شفا ف جہرہ گرد ل کسی ننگ گی کی طرح میں دید تک ان کے بارے میں سوچتا رہا ، بھر مجھے اس کے خواٹوں کی آ داز سنائی دی ۔ وہ گہری ببند سور یا تھا .

کنی اسٹین آئے اور گزرگئے۔ گاڑی فراٹے جرتی جاری تھی گر وہ ابھی تک سو
رہا تھا اور ہیں اس کے سرہا نے بہٹیا اس کی نید کی رکھوالی کر رہا تھا ۔ نینیا اس وقت
اگر ہمیں سورہا ہوتا تو وہ مجھے سویا ہوا چھوٹر کر بھا گیا ہوتا ۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا ہے کسی
اگر ہمیں سورہا ہوتا تو وہ مجھے سویا ہوا چھوٹر کر بھا گیا ہوتا ۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا ہے کسی
شخص کو جانما ہوتو اس کے ما فضر کرو ۔ سفر سے پہلے اس کا لہجہ بہت وهیما تھا اس
کی باتول ہیں معسومیت تھی ۔ لیکن گاڑی ہیں بیٹھتے ہی وہ پکیم بدل گیا ۔ جو مجھے سلانے
کے لئے لایا تھا ،خود گہری نیندسورہا تھا اور ہیں جاگ رہا تھا ۔ اس کے چہرے پر اب
مجی سکرارہ شنام کے وقت کی بچی کھی وصوب کی طرح جیلی ہوئی تھی ۔ ہیں نے سوچا کہ
اگر دنیا ہیں خوش رہنے کا کوئی تمذہ ہوتو وہ میرسے اس و وست کو ملنا چا ہئے ۔ الڈتالی
نے کئے کیے لائے بین اترا ۔ جن کی کوئی کو مرش منٹ نہیں ۔ وہ صرف اس زندگی کے بارے میں
سوچھے ہیں ۔ انہوں نے موت کے بعد کی ذندگی کے بارے ہیں کہوی نہیں سوچا ۔
سوچھے ہیں ۔ انہوں نے موت کے بعد کی ذندگی کے بارے ہیں کہوی نہیں سوچا ۔

اتنے ہی میرادوست سٹرٹراکر اٹھ "میرے پیے "
میں نے اسے تنلی دی . ہی تہار سے پاس ہول کوئی نہیں بیتا تہادے پیلے .
کیا تہیں مجھ بہ تیک ہے ۔ الی بات دل سے نکال دو .میری نظر تہا دسے بیول پر
نہاری دوسی برہے ۔ ایس بات دل سے نکال دو .میری نظر تہا دسے بیول پر
نہیں نہاری دوسی برہے ۔ ایس نہارا دوست ہول ۔ مجھے تنہاد سے مبیول کی صورت نہیں .
بلکہ جب تک تم میرے ساتھ سفر کر دہے ہو میری خوا بش ہے کہ تم ایک بیریمی خرب مرکہ دوست کے دیم ایک بیریمی خرب کے دیم ایک بیریمی خرب

میں بیسے کی باسکل برواہ نہیں کرتا ۔ میں بیسے کد باسکل اسمیت نہیں و بتا ۔ وہ نارا من بہجے میں بولا ۔" میں حب سے تمہار سے ساتھ سفر کر ر دا ہوں ہیں نے کوئی مطالبہ کیا ہے تم سے ۔

" نہیں بالحل نہیں الین اب ندا کے سے پیمے کی باہی مجولہ دو اس خوف سے دہا ہو کر میرے سانف مفرکرو ۔ اب میرے سانف آگئے ہوتو میرے سانف رہو ۔ ا

، تمہارے ما تھ سفر کرنے کا یہ طلب تونہیں کہ میں سب کو تعبول جا ول ، بہت سے توگوں سے میری دعا سلام ہے ، بہت سے توگ مجھے جانتے ہیں ،

میں نے اپنے دورت کی بات کا ٹ کرکہا ، ٹیک ہے وہ تمہادا ہدا نادوست ہے۔ تم اس سے بے مدمجت کرتے ہو۔ لیکن تم نے میر سے سا نظر سفر کرنے کا وعدہ کردکھا ہے۔ نم میر سے ساتھ آئے ہو۔ لیکن تم نے میر سے ساتھ سفرنہ کیا تو مجھے نبند کردکھا ہے۔ نم میر سے ساتھ آئے ہو۔ اگر تم نے میر سے ساتھ د مہد ، اگر تم نے میر سے ساتھ د مہد ، کیسے آئے گی۔ اب ہم اکھے جل ہی بڑسے ہیں تو فعدا کے لئے مبر سے ساتھ د مہد ، اس نے بڑی لا ہدوا ہی سے میری بات شنی اور بھر اپنی جیب ٹمٹو لتے ہوئے بوالا.

"میرسے بیسے ،" بی نے کہا" اطینان سے دکھو تہارسے پیسے کہیں نہیں جاتے ہیں ہول گے۔ تہیں اپنے بسیول کی اتنی فکر کیول بڑگئی ہے ۔ کی تنہیں ڈرہے کہ بی نہاری جیب

كاش يول كا ."

نہیں یہ بات نونہیں مجر بھی اپنے میبول کا خیال رکھنا . مِاسِتے بتم اپنے بسول کا خیال دکھند ہیں اینے بتم اپنے بسول کا خیال دکھول گا ۔"

پیر تم نے بیروں کی بات کیوں شروع کر دی ہے۔ الی ففول بانوں سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ ہیم دوست ہیں۔ لیکن میرے دوست سنے میری بات سنی ان سنی کر دی اورکتنی دیر تک اپنے گھر کی فنمیتی است یار اپنی کارا دراہنے اک سفر کے قفی سانا رہا جو اک نے فشیل کی بیر کیا تھا۔ ... اب اس کا لہجہ بھی بدل گیا نقا اور دہ کسی بیوباری کی طرح با تیں کر دہا تھا۔ اس نے بڑسے فخرسے اس دوست کے بارسے میں بیوباری کی طرح با تیں کر دہا تھا۔ اس نے بڑسے فخرسے اس دوست کے بارسے میں بیری بیرائی تھا۔

میں نے ول میں سوچا۔ اسے ندا تونے اس شخص کو کتنا خوب سورت جہرہ اور کھیں کھی کھی آنکھیں دی ہیں ۔ کتنا نمبا قد ویا ہے۔ بیکن اس کا دل الیا کیول بنادیا ہے۔ میں نے برلیف کیں سے نیند آورگولیال نکالیں اور انہیں بغیر بائی کے نگل کر آنکھیں بدکر لیں تاکہ مجھے نیند آجا ہے۔ اتنے میں اس نے میرا کندھا ہلایا اور بولایار وہ مامنے مبٹی اشخص بڑے مرزے کے لطیفے میں نار ہے۔ تم مونے کی کوشش کرد میں دو وار لطیفے من کر انھی آتا ہول۔

جمع ورو بار وہ بڑے گندے نطیفے مُنادہ ہے " میں نے اسے روکنے کی کوشنش کی ۔

ایسے سطیفے ہی تومزسے دار بوتے ہیں ، یکہ کروہ تیزی سے اسھا ، اور سطیفے ہی تومزسے دار بوتے ہیں ، یکہ کروہ تیزی سے اسھا ، اور سطیفے سنانے دوسر سے کو سطیفے ساتھ اور ہنتے دہے ۔ بول کے ساتھ ساتھ دو ہنائے کہا اور وہ تاش کھیلنے سکے ۔ بول کے ساتھ ساتھ وہ غلیظ گالیاں بھی ہیں نئے دہے ۔

میں نے محدوس کیا کہ میرا وہ و وست جے میں اقیمی طرح سمجتنا تھا مجانیا تھا ایک متمرین گیاہے . وہ حو کھلے صاف کا غذکی طرح میرے با تھ لگا تھا۔ اب جار فانہ ہد ا اوراس کے خانول میں میری نیندقید موگئی تھی اورسی ہے بس حثایا کی طرح ان خانول سے سٹر کوائ کرا کر ملکان ہورسی تھی . مجھے بول سگا جیسے این کا صارا وهوال و بے بی آگی ہے میری نیندوصوال وصوال مولکی اس سے بہلے نو سے ایک آود گفتے کے لئے مھے بیندا جایا کہ تی تنی دلکن آج نوایک بل کے لئے جی بیند نے میری آبھوں میں بیدنہیں مارا ۔ یو کنناعجیب إتفاق خفاکہ وہ جو مجھے بیند کیے ذاتنے ے آ شنا کرنے آیا تھا سے خوابی بن کرمیری آنکھوں میں مبید گیا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے ہیں باراحماس مواکہ دہ زندگی کو بہت سبل مجتا ہے۔ اس کے سلے بندیجی بت آسان ہے . در دوستی کو بھی عام بات سجتا ہے ۔ اس کے تعلقات کی دنیا بڑی وسيع ہے ۔ اس لنے اب اگر ہیں سو بھی گیا تو وہ مجھے سونا حصور کر حیا بائے گا ، احصائی اوربائی بی ای کے نزدیک کوئی فرق نہیں ۔ بکد تقوری دیر پہلے جب میں نے اسے احماس ولایا کہ وب میں حیوہے ہیں اور اس کی کنگھی جو فرش برگر ٹیری مخنی وہ اسے بالول میں نہ بھیرے تو اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق بٹر تا ہے جو ہاکنگھی میں تو نہیں تھس گیا۔ اس سے پہلے مجھے اس کے بارے میں یہ بھی معاوم نہیں تھا کہ اسے بیدہ سے مبی گھن نہیں آتی .اگروہ میرے ساتھ سفرنہ کرتا توشاید مجھے یہ ہمی بتہ نہ عِلماکہ میر دورت کے نزومک زندگی کی سب سے بٹری حقیقت بیسر ہے .

ریل گاڑی اب رات کے آخری بہر بی وافعل ہوگئی تغیی بمیرا ووست آمبتہ ابتہ ابنا رات کے آخری بہر بی وافعل ہوگئی تغیی بمیرا ووست آمبتہ ابتہ ابنا رہاں کے گئے دیا ہے والی کوئی چیز ہیں گئی نیا میں نے میں ابنا میں نے حسرت بھری نظرول سے اس کی طرف دیجھا اور ابد چھا کیا بات ہے ۔ تم ابنا ریان میٹ رہے ہو ۔ وہ بولا ۔ اس آخری اسٹیٹن آنے والا ہے ۔ اس کے لبد



ہے اہل کنوال تعرفے کے سنے جانا نفا۔

جى دن سے كنوال بعرف كا اعلان موا خيا وال كا دل خوشى سے لو سنج الحيا تھا . ریا شرسٹ سے بعد اس نے گھرے نکلنا کم کر دیا تھا. اور گھری ببید کر این المسل كمانيان ادرناول كمل كرنے مي سكارتها كرجب سے كنوال جرنے كا اعلان بوا نف بول جوں مولی جز خرید نے مے بہانے وہ مارکیٹ سے کئی بیکرسگا جا سااور لوگوں کی آ بھوں میں کنوال عصرفے کی مگن وھونڈر یا تھا کنوال عبرنے میں اس کی ولحیی سے اس سے نہیں تھی کہ اس کویں نے بھلی گرمیوں یں اس کے بیٹ کی جان سے لی تھی، بلکہ اس کی دیر اور تعبی تقی حس کے سے کنوں کے بارے اس جا نیاب سروری ہے . یہ ایک بہت گہرا اور بیانا کنوال نشا اور نہرکے دسط می منہ کھوسے مبنیا تھا۔اک ننرك كئي ندول سنے اس كنوں كوبندكيا مگر كھے عرب بعد كوئى عيراس كا مذكھول دينا تقا بوں تو کنویں یانی فزام کرتے ہی مین یعجیب طرح کا کنوال تھا۔ یانی سے نالی ، گھپ اندھیر کنوال جس میں سے ایک فاس طرح کی گیس فارج ہوتی تھی جس سے تہر بی سب چیلیا نفا. نوگوں کے مزاج میں جرط حیرا بن بیدا ہوجا تا نفا . وه ایک دوسرے المجفے ملکتے بلکہ ایک ہی نظریے کے لوگ ایک دوسرے کے فان ہوجاتے ان کی

آئموں میں سی انگی طیس ماتی . بیذا اس شرکی مرسل نے گذشتہ کئی سالول میں اس کنویں كوكتى بار عبر كرراس كامند بندكرديا الجن سربار كورتى نه كوتى است بهرست كهول دييا. اب کی بارسرف اسے ہی ہیں ملک تنبر کے دوسرے نوٹول کو بھی نفین تفاکداب حد كنوال عجر جا نے گا تو بھركىجى نہىں كھلے گا . ىكن رات جيساس كى بوى ناكاردا در بے کاراٹیاراکھی کررہی تقی اوروہ مٹر کے اس مبیقا گری موجوں ہیں گم تقاتو وور کہیں اس کے دل میں نیک بھی کالی کی طرب ٹانگیں ہیں کر مبٹھا ہوا نضا اس نے اپنی بیری سے کہا . بھنی اسر بتیال لٹر ہی ہیں . دیجھوا کے بی کے دد نے کی آ دار بھی آری ہے۔ گہاس کی بیری نے اسے بنایاکہ یمن اس کا دہم ہے ادر اسے الی باتیں نہیں كرنى بائيس كيو بحراكركسى كھركى بار دايارى كاندر بى دوئے نوب اس كھركے سنة اچاتگون نبیں ہوتا . بیری کی بات من کر کھو دیر کے سٹے تورہ فاموش مبھار ہا گر میر كمجد وح كركن لكا . كي ذرب كدكس نسج لوك كوال عبرن كے لئے اكتھے نہ بوت قد. اس کی بیری کو اس کی گفتگہ سے المجن محسوس مجدر ہی تھی ۔ دہ سامان کے ڈھیرمرکچہ اور حیزی رکھتے ہوئے بولی : تہارے ول بی ایسے دہم کیول آرہے ہی ؟ اک نے سردی سے بیخے کے سے اینے حبم کو سکیٹر بیا اور بولا . " تہیں معلوم ہے اس كنوي كى تاريخ كيا ہے . به كنوال آج نك ختم كيول نه جو سكا ـ اس كى بوى فامولى سے اس کی طرف دیجتی ری ناکردہ کھیے تبائے ،اس نے بوی کوانی طرف متوجہ پاکر کیا. اک تہر اس اوگ ال کر یکوال عبرنے کے سے مدومید کرنے ہی ادرجب ان کی مدومید کامیاب موجاتی ہے احدان کے اندر حسب اور منافرت بھیلا نے والا یا کنوال عبرنے کا حوصلہ اور مرت بیدا موجاتی ہے . تنوینہ نہیں وہ کیول ایک دوسرے برالزام تدا شیال شروع کردینے ہیں دایک ہی نظریے کے دیگ ایک دوسرے برگنداحیات شرع كرديتي بي بحدى انبي الراديا إحادران بي سے كوئى دوسے كواك كنوي

یں دھکا دینے کے سے اسے بھرسے کھول دیتا ہے۔ وہ بولی" میرسے خیال ہیں اب کی بار ایسا نہیں ہوگا ۔ ننہر کے توگ سازشی لوگوں کو اپنی معنوں ہم کہ بھی نہیں گھنے دہی گئے ۔ اس سے اب کی بار یہ کنوال ہمینے کے سئے نید مو بائے گا ۔ ا

بحیوں نہیں معلے کی دوسری حور ہیں بھی گھر کی برانی اور بسے کارچیزی اکھٹی کررہی ہیں گھر کی برانی اور بسے کارچیزی اکھٹی کررہی ہیں اور یہ بھی کارچیزوں سے بھرا جائے گا۔ دیجھو ہیں نے بھی کتنی برانی چیزی اکسٹی کہ لی ہیں۔ اور بے کارچیزوں سے بھرا جائے گا۔ دیجھو ہیں نے بھی کتنی برانی چیزی اکسٹی کہ لی ہیں۔ ہی نے تنہارے برانے جٹے کا درمے بھی ان میں ڈال دیا ہے ،

موچ ذاتی نہیں اجباعی ہوگی۔ ہم ذاتی مقاصد ماصل کرنے کے لئے ان دوگول کی جان کے دسمن نہیں بنیں سے جد ہمارے ساتھ جدوجہد میں سنر کیہ رہے ہیں۔ ہم تنہر میں معبی نہیں جی بہت ہیں ہیں ہیں جہ ہمارے اندوں کی بات ہے کہ مافنی ہیں بھی ہمارے آباد اجداد کو اس سنے دکھ سہنے بڑے کہ انہول سنے اپنے ہی دوگول کو اس کنویں ہیں دھ کا دے دیا۔ اب کو ٹی کسی کو اس کنویں میں وھ کا نہیں دے کا رہم اللہ کی بات ہے بڑھے ادر کنویں کی کو اس کو کی کے بڑھیے ادر کنویں کی کو کھر دیے ہے۔ ا

رب ہوگ اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزی کنویں بی چینکے بھی ۔ نوشی کے مارسان
کے دیول میں جوش اور دلولہ پدا ہوگیا تھا ۔ برانی چیزی دھٹرا دھڑ کنویں میں گر دہی تھیں
وہ سب سارا دن کنوال عفرستے رہے اور رائٹ گئے جب کنوال پوری طرح عفر گیا تواہوں
نے دعاکی اور فداکا تنکہ اماکیا ۔

احبی اک بات کو زیادہ ول نہیں گذرسے سنتے ادر وہ اپنے کمرسے میں مبھاکوال مجرجانے کے است کی بیائی کہ مجرجانے کے است کی بیری سنے اکر اسے خبرسنائی کہ است کی بیری سنے اکر اسے خبرسنائی کہ است کی دال میں سنے کنوال مجرسے کھول ویا ہے اور کسی نے اپنے ہم نظریہ شخص کو ہی کنویں میں دھکا دہے دیا ہے۔



کھلونے۔۲

بنی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیجھا اس کی کڑیا انی کے بستر پر لنٹی ہوئی تھی۔ ادر منے کابتول کڑیا کے مبلو میں بڑا تھا بنفی نے ایک کھے کے لئے تورسے دیکھااور بھر جہنے مارکر امرکی طرف میں گی ۔ مال نے اسے گود میں ایک بیا اور دیدی سے پوہھا كيابوا ، كيابات م ، كين منهى برى طرح مهى بونى فنى ا دراس كى جنيل اك كى مال كا دل نوح ري ننيس ده اسے كين ميں سے گئى . يانى بيا يا در ادھرادھركى باتول ميں سگا كرا ہے جُب كرانے كى كوشش كى . جب مى كچەسنبل كتى نو مال كے اسراد مداك نے سرف اتناكها . ميرى كرديا . ال اسے كودي الحات كرسے مي واخل بوئى تواس نے دیک انتھی کی گڑیا اس کے بشرمی لیٹی تھی اور اس کے بہلد میں عمنے کالبتول بڑا تھا. مال نے نتھی کوگودسے آنا را اور متبول اسٹانے کے سئے آگئے بڑھی کین بنگ کے ترب جاكردك كنى بنفى كا سارا خوف اس كے اندر سائت كرآيا ،اى كى محت دم انور كى من كالبتول باكل كرم ي كي نوب بدا تها. اس نے سویا كہیں ایسانہ موكد وہ ستول اٹھلنے عگے ادر وہ میل جائے . ادر گڑھیا . . . . اسے بھی رونا آگیا . نھی بھررونے گی ادر پول لگا بسیسے ان دونوں کور دیسے دیکھ کم گڑیا بھی روٹری ہے ۔ مال کوخیال آیا کہ نمنی نے کچھ دن بيدائي باب سے تنكايت كى تفى كد عما اينا كبتول تنعى كى كرايا سے دور ركھاكرے ، تو

باب نے کہا تقا ۔ منے کالبنول نومحس کھلونا ہے ادر کردیا کو اس سے کوئی خطرہ نہیں . کھلونے تو اکتھے بڑے رہتے ہیں . رہے، بندر، گشیا اور گڈا ایک ہی توکری ہوتے میں ۔ مگرانہیں ایک و وسرے سے کوئی نقصال نہیں بہنجیا ۔ عیر مال کو ا ہے بجین کا در وال ياد آكيا حبب ده اين باب كے ساخة دريا كے كنارے كانك منا في كئى ظى. تواس کی گرایا دریا میں گرگئی تفی تواس نے بھی اپنی گڑیا کے پیچھے دریا میں جہانگ گا دى تقى اى كے جِهانے اسے دريا سے نكال بيا عقاء مكر اس كى كُرليا ريا مي ووب گئی تھی۔ ببرجب وہ جوان ہوئی اور ایک دن اینے ساتھی کے ساتھ دریا کے کنارے گئی نواس نے اپن گرویا کے دریا میں ڈرب مانے کا سادا قسراے سنایا تھا۔ اس نے كما تفاجورواب يجول بادًا كرياكو. اى في اين المنى كے كنے براى كرياكو مجولنے کی بدت کوشش کی میکن اب تک جب جبی وہ اپنا باس تبدیل کرتی ہے ، ادر بالوں میں کنگھی کرنے بیٹنی ہے نو گڑیا آکر اس کے سامنے مبید جاتی ہے ۔اس وقت بھی سا منے مبتریمہ دہی گڑیا لیٹی ہوئی تھی ا دراس کے بہو میں نتبول بڑا نفیا . وہ ایک بار عبر دوبنے سکی بھی ادر م طلب نظول سے اسے اور منھی کو دیکھ ری تھی ۔ مجراسے بول محوى موا جيا مناكر يا كونس كرف كے بعد بنائيول دي حيور كريوا كيا ہے. تایر فنی کو بھی ایسے ہی سگا ہو کمیز کے وہ عبر رو نے دگی فنی ۔ روٹے روٹے اس کے بال مجت موسكة . كفف لام ادر حيك دار . اس كا قد مال فبنا موكيا . ونت اس كي المحول سے آنوبن كريك بيرا ادرميم حواني كى خوشبوست ما ب بحركيا . اى كاكنان مناسبى اين يران نام كو معبول چكا نفاراك نويه هي معلوم نه نفاكه وه هي كمين نفى . اب دہ برآمدے میں بیٹے ہیں ۔ ده بوحیتاہے بنم سروقت کیا موجنی رمنی مود ؟ وہ جیب رہی ہے . ود کہا ہے . نم میری باتوں کا جواب کیول نہیں وتیں ۔ کھیدنوبولو .

ده کہتی ہے اگر میں نے کچھ کہا تو تم من سکو گے ؟ جوبی میں آتا ہے کہ والو . وہ مجرجی بوگئی . وہ مجرجی بوگئی .

اس نے مجراصرار کیا تو دہ اٹھ کر کھٹری موگئ اور اس کی آ بھرل میں آ نکھیں دال

كرىږلى .

ا یو ہے تم نے بہن بس میری گرایا کو تقل کر دیا تھا!

اوراب

کئی دنول سے مجھے تنل کرنے کامنسور بارہے ہو.

و د تعبی اٹھ کھڑا ہوا ادراس کے قریب ہونے مجدے بولا ، بگلی کہیں کی ہم نو کھلونے میں ۔ یا د نہیں دب ہم ہم نو کھلونے میں ۔ یا د نہیں دب ہم ہم ہو تھے تو تہار ہے آبا نے ایک بار کہا تھا ۔ کھلونول کو ایک درسرے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا ، ریجہ ، بندر، گرٹہ یا ادر گڑا ایک ہی ٹوکری میں ہڑ سے دب ہے ہیں۔ اس کی بات من کر دہ تیزی سے گھومی ادر اسے بہجانے کی کوشش کرنے دب ہے گئی کہ وہ در ہے ہے کہ کوشش کرنے گئی کہ وہ در ہے ہے کہ وہ در اسے بہجانے کی کوشش کرنے گئی کہ وہ در ہے ہے کہ وہ در اسے بہجانے کی کوشش کرنے گئی کہ وہ در ہے ہے ، بندریا گڑا ؟



بابا فرید گنج شکر کے یہے سے واپس آتے ہوئے وہ مجھے لب یں لگا، تو کی سال کاعرسہ کی نے اسے اور اس نے مجھے فور آ پہچان لیا. مجھے گاؤں جبور سے وس سال کاعرسہ ہوجیکا تھا۔ گروہ اسجی تک گاؤں جب کی اپنا تھا۔ ابنی زمینوں بی بل باتا تھا۔ فضلیں بوتا تھا۔ ابنی زمینوں بی بل باتا تھا۔ فضلیں بوتا تھا۔ ابنی نمینوں بی بربارہ کرتا تھا۔ اس نے بایا کہ اب بی برسال گنے کی فصل جوان ہونے بر دہ گڑ باتا ہے اور جب بڑی بڑی کڑا میوں میں سال گنے کی فصل جوان ہونے بردہ گڑ باتا ہے اور جب بڑی بڑی کڑا میوں میں گئے کارس کھو نے گئا ہے اور گڑ کی خوشبو چاروں طرف جبیل جاتی ہے تو ات رات رات میں عصر مفل جی رمبتی ہے۔ و کھوں کی جمار ہوں کی خوشبو جاروں طرف جبیل جاتی ہے تو اس رات کی افسام اور آنے واسے مومول کی ففلول کے بارسے میں باتیں ہوتی ہیں۔ ماصر لوگ تا زہ اور آنے واسے مومول کی ففلول کے بارسے میں باتیں ہوتی ہیں۔ ماصر لوگ تا زہ گڑ میں دئیں گھی ڈال کھا کی صور وقی گھا تے ہیں۔

میں نے بات بر سنے کے سلے اس سے پر چھا ، کتے بہے ہی تنہارے ؟
اس کی آنکھول میں میکدم اداسی چھا گئی۔ اس نے جرب سے سکریٹ کا بیکٹ نکالا ہم دونول نے سکریٹ ملکا سنے تو دہ ورائمور کے سامنے سکے شینٹے میں و کیھتے ہوئے بولا۔

میں نے شادی نہیں کی .

اس کی بات ٹن کر مجھے و عجاکا سالگا۔ دہ تو جولا ہے کی بیٹی سے عشق کرتا تھا۔ میں دس سال بچھے ببلاگیا .

اس دن ده میرسے ساتھ بی بہل کے نیچے بیٹھا ہیری را بھا اہمارے گا دُل

یں ہرسال ہیرکی محفل مبنی بھی ادر ہیر برٹر سنے واسے دور دور سے آیا کرتے سنے
اس دن ہیریُن کر دہ گھر آیا اور ہوت سے کر جولا ہے کے گھر کھیں بننے کے سئے
دینے جاگی ۔ اس نے خود بی مجھے بنایا تھا کہ جب دہ جولا ہے کے گھر بہنجا تو ایک کھٹی ا پر جولا ہا اور دوسری براس کی بیٹی مبیٹی ہوئی تھی ۔ اس نے سوت ان کے سامنے دکھ
دیا اور کہا کھیں بن دو۔ جمنول کھیں 'کا نام من کر بولا ہے کی بیٹی نے
بو کہ کراس کی طوف دیکھا، تو اسے یول سگا جیسے دہ کہ رہی ہو، کہو تو تہیں بھی
بُن دول ۔ اسے یول سگا جیسے دہ دافعی کہا شوت ہے ۔

استے بی ای نے میراکند عابل یا توجھے احاس ہواکہ وہ جھے وی سال بعد لا ہو اس نے بھے کہ بیں کو چھ ہی اول ہے اس نے ابھی شادی بھی نہیں کی ۔ لیکن اس سے بھلے کہ بیں کچھ کہنا وہ خود ہی لالا ۔ جھے معلوم ہے کہ تم کیا ہوچ رہے ہو۔ وہ وعدسے کی بڑی بخی شی ۔ اللہ نے بھے کہنا شروع کرویا ۔ ایک ون بی نے اس سے بوجھا ہیرسنی ہے کبھی تم نے بھے کہنا شروع کرویا ۔ ایک ون بی نے اس سے بوجھا ہیرسنی ہے کبھی تم نے بہتر سی ہے ۔ اللہ بختے میرسے جاجا جی بڑی اجھی ہیر نے بہرسنی ہے کہا تا کہ کاش اس کا چاچا ندرہ ہوتا تو بی اس سے کہنا اپنے جا چاج میں اس سے کہنا اپنے جاچا جی سے ایک بار بھر ہیر شنو۔ لیکن بی مدن داس کے چاچے کا اندول کرکے اپنے جا چاہ جا کا اندول کرکے ہے ہا جا جا گا ہوں کہا ۔ جب ہوگیا۔

وه مجھے بنتی رہی .... این دوران کمئی گذم م باجر سے ادر گئے کی کندم م باجر سے ادر گئے کی کئی نسلیں کا شت ہوئیں۔ ول کی فضل بھی حجوال ہوگئی .

مچرای دن بیر منجی رگار استاکه ای نے بوجیا .
"مبنی کا موسم شروع مرگیا ہے ؟"
بین نے کہا .
" ال تنہیں نہیں ہتہ ؟"
کفے گی .

" بين عبى تو ايك موسم بول . "

عورت ایک موسم می سوتی ہے۔ گرد دسرے عام موسمول کی طرح اس کی تاریخ جنتری میں درج نہیں۔ اس موسم میں دل کی کونیل سری ہوتی ہے ادر کمجی کمجی مرد کو بت بھی نہیں واس موسم کی طرح بی کھی نہیں واپنا اور یہ موسم کی طرح بھی نہیں واپنا اور یہ موسم کی طرح ہوتی ہے۔ میں سنے کہا ، تم تو ایسے موسم کی طرح ہوجی میں دھوپ بھی نکی ہوتی ہے اور بارش بھی ہور ہی ہوتی ہے ، وہ کھلکھل کرمنب بڑی تو میں دھوپ بھی نوتی جنتری کی طرح گئتی ہو۔ ایسی جنتری جس میں تاریخول اوروہول کے علادہ میرا ذا میر بھی درج ہے۔

ای نے مجھے سُنتے مُنتے غورسے اپنے ہاتھ بریجیلی ہوئی کیرول کو دیجھاادربولی۔
'اگرمکئ کی نفسل کا موسم ا درمیرا موسم اکھٹا آگیا توکیا کردگئے ،'
میں نے کہا ، 'تہاری خوشبو کمئی کی خوشبو سے لمتی جاتی ہے ، بھر بھی ہیں تہاں الگ سے بہجان بول گا ، '

د د قدرسے اداس مولکی .

تب مجھے اس کی باہم پارسال کے کٹروں کی طرح تنگ ہونے گئیں ، گردہ مجھے منتی رہی ، گھر کی ہونے بیل بانوروں کو منتی رہی ، گھر کی ہونے بیل بانوروں کو میں اور مجرا کی دن جب ہیں بانوروں کو بارہ ڈال کر نام بڑے گھر لوٹ رہا تھا تو وہ مجھے مل گئی ۔ اس دن اس کا جہرہ بکی ہونی گذم کے خوشوں کی طرح سنہ انھا ۔ وہ کچھ نہیں بولی ، بس میری طرف د کھھتی مہی ۔ ہی .

اک دن مجھے لگا جیسے میں کمل ہوگیا ہول ۔ اس نے مجھے بن لیاہے ۔
یہاں تک بتا کہ وہ جب ہوگیا ۔ بمیں نے اس کے با تھ میں بچڑا سگریٹ سلگا
کے لئے بہتی ہوئی تی اس کی طرف بڑھا ئی اور پوچھا ۔ بھر کمیا ہوا ؛ اس نے سگریٹ سلگا یا در مہی سائس ہے کہ بولا .

اللی ایں سنے اس کے سال کی جنتری بھی نہیں خریری تقی کہ اس نے مجھے بن کوخود ہی ادھیٹر بھی دیا۔ اور ا پنے چاہے کے بیٹے کے سانٹ مبلی گئی۔

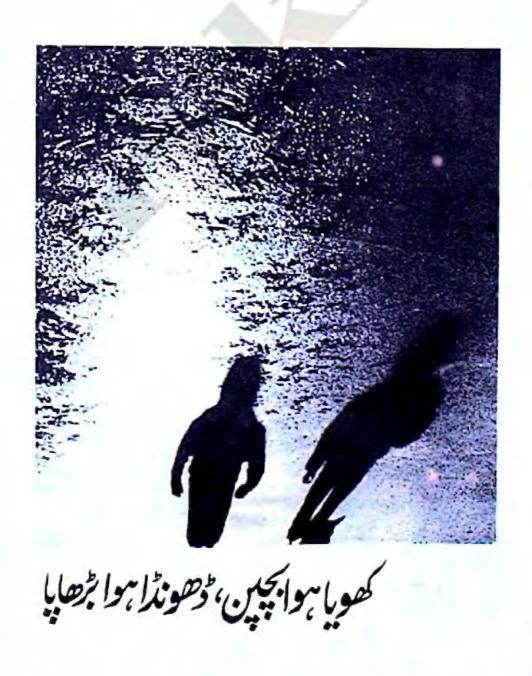

کیادہ اِشتہارتم نے جبیدا یا بھا ہ کون سا استثمار دی اِشتہار اعلانِ گشدگ کون اعلان کون استثمار میری گشدگی سے بارسے ہیں نہیں ، ہم تو تہیں مانتی ہیں نہیں کہ تم کون ہو

میں دہی موں جس سے بارے میں تم نے اعلان کروایا تھاکہ ایک بجیب کی عمروس سال ہے۔ اس نے گرے براوئن رنگ کی فانے واربشرٹ اور فاکی رنگ کی نیکر بین رکھی ہے کل سے کھیلئے سے بیے گھرسے نیکا تھا می مجیروٹ کر نہیں آیا -

وہ کیم گرائی اور غورت اس سے جے برد کھتے ہوئے اولی سنیں اس اعلان نہیں کروایا نہ ہی جہ ایسا اعلان نہیں کروایا نہ ہی جی متنیں مانتی موں اور اب تم جوانی کی ولمینر عبور کر ملے ہو۔ کیا یہ متمارے بہن کا واقعہ ہے کیا تم کم مو گئے سنے ۔

وہ اطینان سے کری کیشت سے دیک سگا کر بیٹ گیا اور سگرسٹ کا لمباکش بنتے ہوئے

بولا -

ال بی بیپی بین گر بوگیا تھا اور آئے تہیں دیجے کر سخانے مجھے کیوں یہ اسال ہوراہ ہے کرمیری گشدگی کے ابرے میں وہ اعلان تم نے ہی کروایا تھا اور آئے تئیں دیکھتے ہی مجھے دگاجیے بی جوگر مرکزی گشدگی کے ابرائی ہوں سیجین سے اب بک بی بی لیخ آپ کوڈھوٹڈ ڈھوٹڈ کر تھک گیا ہوں میکر تہیں مل کر آئے جیے مجھے قرار سا آگیا ہے ۔ مگتا ہے میں نے اپنے آپ کوڈھوٹڈ لیا ہوں میکر تہیں مل کر آئے جیے مجھے قرار سا آگیا ہے ۔ مگتا ہے میں نے اپنے آپ کوڈھوٹڈ لیا ہے ۔ میگرا ب بجھے گم مذ ہونے وینا ۔ آئے میری کیفینت اس بچے کی سی ہے جو بہی بار چرٹریا گھر دیجھنے جاتا ہے اور مر جانور کو دیکھنے کے بعد بار مار کسی برٹے کی انگلی پکڑ یہ سے تنا ہے ویکھنے جاتا ہے اور مر جانور کو دیکھنے کے بعد بار مار کسی برٹے کی انگلی پکڑ یہ سے تنا ہے میں سے میں اندر سے ڈرر ا ہوں کہ کہیں بچرگم مذ ہو جاؤں ۔ میر سیجانے کی گوشش کرو۔

اس نے ذہن برزور دیتے ہوئے اس کی طرف دکھیا جیسے کچہ یا دکرنے کی کوسٹسٹ کر دہی جواس کی کیفیبت اس بچی جیسی ہوگئ جے مسکول کے برآ مدے ہیں بجا گئے ہجا گئے اچا کہ احساس ہو تا ہے کہ اس کا دہن باہوں سے نسل کوکہیں جیجے گر گیا ہے۔ وہ بار بار اپنے خولعبورت باہوں ہیں دہن کو ٹنٹو ہے کی کوششش کر رہی تھی ۔

بیر کچے دیر بعددہ سنبل کر بیٹر گئی اور بولی میں نے تہیں بیچانا منیں کی بیبن بی م کبیں میرے گھر کے قریب ہی رہنے تنے ر

منبس مجھے تو یہ جی معلوم منیں کر تم بچین بیں کمال رہتی ہی۔ تو میرتم یہ سب کھ کیوں کہ رہے ہور

ال یے کرمجے بوں لگ را ہے جیسے تم مجے دصوند تی رہی ہو اوراب تک اپنے بچوں میں بختے دصوند تی رہی ہو اوراب تک اپنے بچوں میں بھی ذھوند تی رہنی ہو۔

وہ کدم پھیے کی طرف ہٹی اور اولی تم میرے بارے میں کیسے جانتے ہو۔ میں متمارے بارے میں اور مجبی بہت کچر عبانتا مہوں۔ کیا ؟ یہ کرایک بارسکول میں متمارا بستہ گم ہوگیا تھا اور اسس بستے ہیں کہانیوں کی ایک تاب مجی تھی جس میں سنری باوں والی لڑکی کہانی متہیں سبست ببندیتی ۔ تدا ہے والدین نے کوری کی گا بیں تہیں میں میں میٹر کہا نیوں کی وہ کتاب کوشش کے با وجود کہیں ہے ہی کی گا بیں تہیں میپرسے خرید دی مقیس میٹر کہا نیوں کی وہ کتاب کوشش کے باوں والی ای نہیں مل سی بھتی ۔ میپرسب متمارے سے لی ڈرامرسٹیج کیا گیا تھا تو تم نے سنری باوں والی ای لڑکی کا کروا را داکیا بھی جس کی کہانی ، کسی نیوں کی اس کتاب میں بھتی جو گم موگئی تھی ۔ مولی کی کروا را داکیا بھی جو گم موگئی تاور لولی ۔ یہ توکئی سال برانی با تہے اس کے بعد میں وہ کیک کہا نیاں اینے بچوں کو بھی سائی بیں .

تهين په کيسے معلوم موا ۽

یں جانتا ہول کرمیرتم کتنی دیر اصلی میں جبکتی رہتی ہو۔ بٹی کہ تہا رہ جبی ہو اور کہ اور کہ بی جبیرتی ہو۔ بٹی کہ متما رہ جبی ہو اور کہ افی کو وہیں سے شروع کرنے کی گوشش کر بوجھتے میں امی محیر کیا ہوا ۔ تم بو بہ اختی مبوا ور کہ انی کو وہیں سے شروع کرنے کی گوشش کرتی ہوجہاں سے اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا مسیر تہیں کہانی کا سرا منیں ملتا اور تم گھرا کر اینے بحوں سے کہتی موبس اب سوجاؤ ۔ بہت دارت موگئی ہے ۔

ق غور سے اس کی باتیں سن ربی ہقی امگر جب وہ چپ ہوگیا تو بولی ہیں تیران ہول کہ تم مجود سے منہیں ملے اور بجر بھی میرے بارے ہیں اتنا کچھ جانتے ہو۔ وہ باتی ہومیرے شومر اور بچول کو مجبی معلوم منہیں ۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ۔ وہ چپ ہوگئی۔ بومیرے شومر اور بچول کو مجبی معلوم منہیں ۔ کیا تم یہ بھی جانتے ہو کہ ۔ وہ چپ ہوگئی۔ بال بیل یہ بی جانتا ہول کہ تم بچین میں گم ہوگئی محیس اور تمہارے بارے میں اعلان مجبی مجدا عقا ہ

ابس بچی جس کی عمر دس سال ہے اس نے گرے برافکن رنگ کا فراک بین رکھا ہے اور یاؤں سے ننگی ہے اس کے پاس اس کی گرویا بھی ہے کل صبح کھیلنے کے یعے گھرسے مکل بھی مگر

بوط کر منیں آئی ۔

اس نے اپنی سطیاں بھنییں اور کھول دیں۔ یک دم ۳۹ سال اس کی مٹھیوں سے بیس کر گڑے ہے۔ کھا میں نئے نئے کھلے موتے کھرکڑے سے باہر شروع ہیں انتے کھلے موتے ہوئے بیولوں کی طرف دیجھا اور بولی ۔

بیولوں کی طرف دیجھا اور بولی ۔

مجھے یوں لگ دہا ہے جلیے آج میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے۔

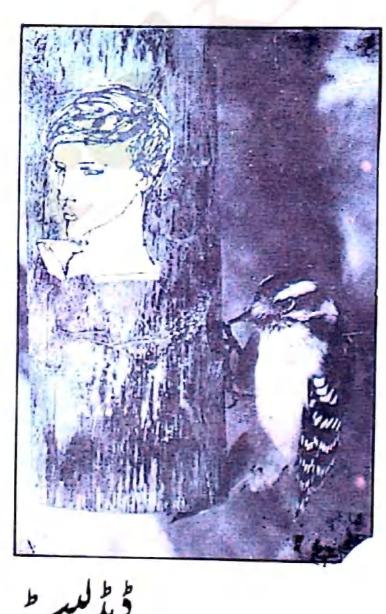

ڈیڈلی<u>ں ط</u>

اس دن مبع کی ڈاک سے شہر کے پوسٹ ماسٹر کو ایک خطاموصول ہوا۔ جناب پوسٹر ماسٹر صاحب! سلم مسنون

بی ایک قیدی مول اور شهر کی حبیب لی بی عمرقید کی سزا کا طر را مون آب کے باسے یں بی ایک فیصل ایک بعدرد اور شفق انسان میں بی نے نا ہے کہ آپ ایک بعدرد اور شفق انسان میں

اوردکو دردین ہمینہ دوسروں کے کام آتے ہیں جب سے آب شہر کے ڈاک فانے کے انجاری ان کو آئے ہیں ڈاک کا نظام اس قدر امجھا ہے کہ جیل کے قیدی مجی اس کی تعریب کرتے ہیں آ ہے کو یہ تو معلام ہی ہوگا کہ ہماری طرح کے قید لیوں کے بیے خطا مکھنا کس قدرشکل ہوتا ہے ۔ ہمارے پاس کا فلا تعلیم بہتی ہوتا مرح اس کو تعریبی آپ کو کسی مذکسی طرح یہ خطا کھو دیا ہموں کیوں کرمبرااس دنیا ہیں کوئی نہیں جو تا میری نظر آپ پر صفر در بیٹر تی تھی بھگر کوئی نہیں جا تھا تو اکثر ڈاک فانے کے سلمنے کر دہتے ہوئے میری نظر آپ پر صفر در بیٹر تی تھی بھگر آپ ہم وفت کام ہیں مسروف ہوتے ہے اب بھی آپ کو چرم اور کھلی کھلی دوشن آٹھیں اس جبل کی کو تھڑی ہیں جی ہم دفت میرے سلمنے دہتی ہیں اور مجھے دہ جرم اور کھلی کھلی دوشن آپ ہے جا لکھی کا بل بل باد آ آ ہے جو کے لائے گئی درخی درخواست ہے واکٹر گاک فانے کے برا کدے کے ستون کے سابق نبدھے ہوئے لائے بی بار میر بھی درخواست ہے کہ اگر ہمو کے تو جھے کچو ڈاک محمط ارسال کر دیں آگا آپ جسے وگول کو فلو کول ایک قیدی کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہموسکتے کو محمط ارسال کر دیں آگا آپ جسے وگول کو فلو کول ایک قیدی کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہموسکتے کو تھے کھولے کے آپ اسے اس کے خط کا کوشھا لکھوسکوں ایک قیدی کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہموسکتے ہوئے کا آپ اسے اس کے خط کا کوشھا لکھوسکوں ایک قیدی کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہموسکتے ہمارے کر آپ اسے اس کے خط کا کوشھا لکھوسکوں ایک قیدی کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہم سکتے ہوئے کا آپ اسے اس کے خط کا

اب العین ایک ادر درخواست جی کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آ ب میرے یہے دعاکری کرفدا مجھے اک جبل سے نحات دے۔

فقطابيب قيدى

نبر....

## سٹی سنبڑل جیل

پ سٹ اسونے خط پڑھ کراپنے سائتی سے کہامیری ساری عمر ڈاک فانوں ہیں گرزی ہے ہیں نے ایک ڈاک فانوں ہیں گرزی ہے ہیں نے ایک ڈاک خانوں ہیں گرزی ہے ہیں خط دیجے باکہ جب برے گاؤں کے کچو جوان جنگی قیدی ہو گئے بتے توان کی طرف سے آنے والے خط بھی ان کی ماؤں ، بہنوں اور برولوں کو ہیں ہی بڑھ کرسایا کرتا تھا جب میرا بحائی گجری مہاز پر ہج نے والے ایک ہی گرسے میں قبل ہوگیا اور میں اس کی لائن تابوت ہیں بند کر کے جیجے وقت جو خط ہمیں لکی گیا تھا وہ بھی سب سے بہلے ہیں نے بڑھا تھا مگرات یہ خط بڑھ کرمجھے لیوں احماس ہوا ہے کہ یمیری زندگی کا یاد گار خط معلوم ہمیں اس نے برخط کس شکل سے مکھا ہے ہیں آج ہی اسے خط کا جا ب کھوں گا اور مبدت سارے ڈاک محلی بی فیصل میں میں آج ہی اسے خط کا جا ب کھوں گا اور مبدت سارے ڈاک محلی بی خط کس شکل سے مکھا ہے ہیں آج ہی اسے خط کا جا ب کھوں گا اور مبدت سارے ڈاک محلی بی خط موصل کی ایک خط

## محترم ماسطرصاصب!

آب کوشاید باور بومگر جب بین انتخوں کا سی بی بیشت بین تو ایب بہیں تاریخ بین باکرتے اور ایب نے بہیں باکستان کی تاریخ استی این ایجی طرح بیڑھائی متی کہ ہمارے دوں بین اپنے لک کے لیے مجبت کا جب نہ بیدار ہوا آب ہی کی وجہسے بین نے تاریخ کے برجے بین فسط دویشن عاصل کی آب ہی کی وجہسے بین ایمیا ہوئی اور بین نے تاریخ بین ایمیا عاصل کی آب ہی کی وجہسے نہیے تاریخ بین ایمیا ہوئی اور بین نے تاریخ بین ایمیا کی ایک بین ایمیا ہوا یہ ایک بین کہائی ہے لین ایک قیدی ہوں اور پائے میں ایک قیدی ہوں اور پائے میں میں میں جن بین ایک قیدی میں ایک قیدی میں ایک قیدی میں ایک تی میں ایک تی میں ایک تی میں ایک تی میں ہیں جن بین سے ایک ایمی میں جن بین سے ایک ایمی میں ہوتا ہے۔

ادراس کی سکول جانے کی عمر منیں ، لیکن دوسرا اب کول جانے والا ہے مگراسے دائلا نبیر بل رہا میری ہوی بھی اس وجہ سے سبت بریشان ہے میں ایک قیدی ہمل ادر میری نواہش ہے کہ میری طرح میرے بچے ہی تعلیم جاسل کریں اس سے آ ب مہرانی فرماکر میرے دیجے کو سکول میں داخلہ دلوا دیں میں اور میری ہیوی آ ب کا اصان زندگی بجر منیں بجولیں گے ال سے علاوہ آ ب کا اصاف زندگی بجر منیں بجولیں گے ال سے علاوہ آ ب ایک در خواست اور جبی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ کے موضوع برکوئی نئی کتاب جبی ہوتو مہرانی فرناکر وہ بھی ہجوا دیں اگر جے اب میرا تاریخ کے ضفون کی طرف سے دل دکھ گیا ہے ، لیکن میرے سے دما بھی کریں ۔

آپ کا پرانا شاگرد اکیس قیدی منظرل میل

اننی دنوں ایک دیب کو بھی ایک قیدی کی طرف سے ایک خط موصول موا۔ محرم جناب!

یں یہ خطا ہے کوبیل سے لکھ را جوں آپ کا بہتہ بڑی شکل سے ماسل کیا ہے میں اکیس معمولی بڑھا لکھا آدی موں اور میں نے بھے شاق ، سلطان با بڑو اور بابا فرٹی کا کھام بڑھا ،۔

اس کے علادہ میں مکک سے ادیبوں کی کتا بیں بھی بڑے شوق سے بڑھتا ہوں۔ نجھا اساس ہے کہ ایک قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ کر میں ایک قیدی ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایک قیدی کی کیفیت کیا ہوتی ہے آپ برٹی بڑی وی بابتا ہے کہ آپ کی ساری کتا ہیں بڑھوں ، مگریں آپ کی کتا ہیں بڑھوں ، مگریں آپ کی کتا ہیں بڑھوں ، مگریں آپ کی کتا ہیں سر یہ نے کی استطاعت منیں رکھتا اگر آپ انجی کتا بیں بڑھوا سکیں تو ایک قیدی بر آپ کا یہ اصان سوگا دیمیں سے میں دعا کریں شاید فعد آپ کی ہی سن ہے۔

ایک قیدی سندل جیل کچد دن بعد داکر صاحب کومی تیدی کا ایس خطاموصول موار محرم جناب داکر صاحب

بیں یہ خطاس ہے آب کو لکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے مجھے مانس کی تکلیف نے ناٹوال کر رکھا ہے۔ آب ایسی بھاری کے باہر ہیں اس یے کوئی ایسی دوا بخویز کریں کہ ہیں اس بھاری سے نجات حاصل کر سکو ۔ میں ایک قیدی ہوں اور آب کے شہر کی بڑی جبل ہیں سزا کا سط رہا ہوں ۔ میرا قصور کیا مقا اور مجھے یہ قید کمیوں بولی یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ آب تھور نہیں کر سکتے کہ جیل کی زندگی میرق ہے۔ بیاں ہمارے نوابول ہیں بے بسی کا مجاز مجنکار اگ ہے۔ ہیں قو اب بیاں ہو کمی کی ترتیب بھی جول گیا ہوں ۔ میرانی فرنا کر مجھے سانس کی تکلیف کی دوا تجویز کریں اور ہو سکے توکسی طاقاتی کے باتھ دوا بھی بھیج دیں۔

میراکی ون کسی قیسدی نے مجھے ہی ایک خط لکھا تب بہتہ جلاکہ یہ اس شہر کی بات بے جسے جس شہر کے دوگر کی جات ہے جسے جس شہر کے دوگر اس کی طرح ہوگئ ان کی آنکھیں میں زدہ گھروں کی طرح ہوگئ مقیل ان کے آنکھیں میں زدہ گھروں کی طرح ہوگئ مقیل ان کے کان بوسیدہ در وازوں کے فیصنے کی طرح ذبگ پرا جکے بھتے اور وہ ایک وسر کے کو خط لکھ رہے تھے۔



سے گری ہوتی کتاب

آئ ہے وی بارہ سال پہلے جب ہیں نے اسے دیکھا تو بھے لگا جیسے کوئی بہت

برانی کا بہنی ہے کہ کرکر اجانک میرے سامنے کھل گئی ہے ۔ اس کے جبرے بر

نایاب ا درآ وُٹ آف پرنٹ کا بول جیسی مانت ادر سنجدگی تقی ۔ مجھے اس نے ہے مہ مناثرکیا ۔ جب وہ میز بد با نے کے برنن رکھ راج تھا تو ہی نے اس سے بوجھا ۔ بابا

کننے عرصے سے اس دستوران ہیں کام کرتے ہو ۔ کچھ دید نک جب دہتے کے بعد اس نے دیکھا کہ اپنی آنکھ بر سکھے ہوئے ہوال کو ایس نے ابھی ٹایا نہیں اتو وہ بولا .

جب اس نے دیکھا کہ اپنی آنکھ بر سکھے ہوئے ہوال کو ایس نے ابھی ٹایا نہیں اتو وہ بولا .

" مجھے یہاں کام کرتے ہوئے ، و سال ہو سے ایس ، جب ہیں اس دستے ران کی انگریز کے ابل مان میں ایک انگریز کے ابل مان میں مقا ،"

٠٠ ال كياكام كرتے تھے ؟

" يبى الكن و بال مي كهانا بهى بكاياكر ما نظا . مُر تهرده التحديد والبى البي ولمن البي تولمي البي تولمي المركبي المركب

میں نے اس سے کچھ اور سوال بھی کئے . مگر مجھے گئاکہ ٹیلف سے گری ہوئی گاب جوا بائک میرسے سامنے کھل گئی تفی اس پر بہت وھول جی ہوئی ہے ۔ جے جھاڑنے

ہیں ہرت وقت کھے گا۔

ا تھے سال بی بھرای پرنفا پاڑی مقام برگیا تو یا سے بینے کے سے اس رستوران میں میا آیا. بہال وہ بیارے ادراتفاق سے جس ٹیبل مرمی مبھیا ، وہ اس دن كسى ادر برے كے ذمے تقى . حب دہ برا مات لا يا تو بى نے يو بھا. آب کے بال ایک بابا جی تھی ہیں ۔ لیکن انھی میں بابا کا ملیہ بیان کرنے ہی والا نفاكم ال في محوث سے كما . ، آب رحمت كے بارے من الو معد رہے ميں نا ؟ تشهرا مي الحبى است بانا بول . "وه اندركيا ادر باباكو بالايا . بونك محصال كانام معلوم موحیکا تھا اس سنے میں نے اسے رحمت باباکیہ کر مخاصب کیا . اس نے مجھے بہان سا اور میری خیریت بوجی ۔ اس کے حبرے مددی سنجدگی اور منانت بھی اور اگر مجے بیمعلوم نر ہو آ کہ وہ اس ہولل میں بیا ہے تو میں اسے کوئی ریا شرق افسرسمجتا ۔ البرى سوحتى بورتى أنحيي، عبارى سفيدمونجين اورجيرے برعبي بو أى سلولي، اسس كى شمنیست کے رعب میں ان فہ کر ری تیں . مجھ احساس مواکد بابار حمت بہت کم بدانا ہے۔ مجسر مجھے یا ماس مجی مواکر یو نکر دستوران میں رش زیادہ مو ناہے اس سے اس اتن فرست نبیں ہوتی کہ کسی گاہم کے سابھ گی تیب میں وقت سابع کرے۔ یں یہ سوچے ،ی رہ تھاکہ ایک ادھیرعمر کا آدمی فلہ کی کمی کے باعث میری میز کے دوسری طرف بڑی کرسی برآ کر مبھے گیا . اور بولا ، جا جا جا نے لا ڈ. بابار حمن کے جہرے یدایک برانی اور بوسیدہ سی سحراب اعبری نو مجھے بول سگا جیسے وہ اوھبرعمر شخس بابارمت کے بارے ہی بیت کھے جانا ہے۔ ہی نے بات سروع کرنے کے سنے اس سے ہونھا۔

،آب بیس رہتے ہیں یا سیر کی عزین سے اس بہاڑی مقام ہر آئے ہوئے ہیں ؟ استخص کے جہرے ہرایا تیت کی حیک اعبری ." ہیں محکمہ ڈاک میں الازم ہول ادر سن ك ك يبين تعينات بول.

اس کی یہ بات س کرمیرساندرخوش کی اہردوڑگئی ۔ اسٹے ہیں بابارحمت اس کے اسٹے چا سے اس کی یہ بادحمت اس کے اسٹے چا ہے ۔ دہ برتن رکھ کر میٹا ہی سے اکہ ہیں سنے اس شخص سے کہا ۔ اسٹے چا ہے ۔ دہ برتن رکھ کر میٹا ہی سے اکہ ہیں سنے اس شخص سے کہا ۔ اسٹے چا ہے ۔ اسٹے چا دمیری آ دمی ہے ۔ ا

اں بات سے ہی اندازہ لگالیں کہ الی استظم آ دمی میں نے اپنی زندگی ہیں نہیں دہجھا۔ آپ

ای بات سے ہی اندازہ لگالیں کہ ای رائیت دران ہیں کام کرتے ہوئے اسے بچای سال

ہوگئے ہیں ہمرکام دقت ہوگر آب ۔ ایس مائٹ کے پوٹے اب ای رائیتوران کوبی ہے۔

ہیں گھرای سے آق تک کے کو ٹی فتکا یت پیرا نہیں ہوئی۔ ای عال نے کی صاری ابئی اسے زبانی یا دہتے ۔ اس علاقے کے صب لوگ چاچا رحمت کی بہت عزت کرتے ہیں۔

اسے زبانی یا دہتے ۔ اس علاقے کے صب لوگ چاچا رحمت کی بہت عزت کرتے ہیں۔

اس نے بیالی میں تہوہ ڈ النے کے لئے جینک اٹھا تی تو ہیں نے اس سے پوچی ۔ بابا رحمت کے بوی نجوہ کہ اس کے پوچی ۔ بابا دمت کے بوی نجے نہیں ہیں ، فہوہ پیالی ہیں ڈال کر اس نے چینک چرمیز ہو ۔ کہ دی اور بینی دان کی طرف ما تھ بڑھا تے ہوئے بولا ۔ نبیں ۔ . . . . بیاچا دمت نے ت دی نہیں ۔ دا کی گور بھی نہیں ۔ دا کی گار بھی نہیں ۔ دا ت پڑتی ہے۔

دی اور بینی دان کی طرف ما تھ بڑھا تے ہوئے بولا ۔ نبیں ۔ . . . بیاچا دمت نے ت دی نہیں ۔ دا کی گار بھی نہیں ۔ دا ک کا کو ٹی گھر بھی نہیں ۔ دا ت پڑتی ہے۔ بولیا ، اور کہنے نہیں فرش ہر لبتر بچوا کے مو با تا ہے ۔ « بھر دہ بھی کچے اواس ما ہوگیا ، اور کہنے کے تو بیبی فرش ہر لبتر بچوا کے مو با تا ہے ۔ « بھر وہ بھی کچے اواس ما ہوگیا ، اور کہنے کے ایک بیا بی بیا ، اور کہنے کے تو بیبی فرش ہر لبتر بیا کے سے تو بیبی فرق ہو بھی کچے اواس ما ہوگیا ، اور کہنے کے تو بیبی فرق ہے بیا ہیں بی بیا ، اور کہنے کی اور بیا ، اور کہنے کے دو بیا تا ہے ۔ « بھر وہ بھی کچے اواس ما ہوگیا ، اور کہنے کے دو بیا تا ہے ۔ « بھر وہ بھی کچے اواس ما ہوگیا ، اور کہنے کی بیا بی بیا بیا ہو بیا یا ہے ۔ « وہ کیول ہے \* ہیں نے بیا ہو بیا ا

کے بعد پاپ میرے پاس آیا اور کہنے لگا۔ تم نے بتہ علط محد دیا بھا۔ اس بات کوکئی سال سو بھے ہیں۔ یں اکثر وہا ہا اور کہنے لگا۔ تم نے بتہ غلط محد دیا بھا۔ اس بات کوکئی سال سو بھے ہیں۔ یں اکثر وہا یا سے کہنا ہول کہ بھرخط محدوا ہوا در صحح بنہ بنادو۔ مگر جا پا نہیں مانیا۔ اس کی یہ بات من کر مجھے یول محدوں ہوا جیسے با جا دا تعی ایسی کمنا ب ہے جو کئی سال بہتے تسلیف سے کوئی دوسری کتاب کا لئے ہوتے نیجے گر گئی تھی ، مگر اسے کسی نے اعظا کر دو بار دہ نیاف میں نہیں دکھا۔

ا یا نک سامنے بیٹے ہوئے اوھیڑ عرشخس کی آواز نے میری موچ کا سلسلہ کاٹ ديا . وه كبر دالم تفا ١٠ مجه يمي اب وه يته ياد نهي . مجه كيا معلوم نفاكم ابيا بوكا ورنه یں بتہ ذین نشین کر ایتا اب آب الداز ہ نہیں کر سکنے کہ یں کس قدر دہنی کرب می متبل مول مرسے باربار لو چھنے کے باد جو دحاجا ہی کہتا ہے " جوڑواب ، رمنے دد . " ابھی وہ بات کری رہا نفا کہ با با ہماری میز کے قریب آ با ا در چاہئے کے فالی بتن ٹرے بی رکھنے سگا۔ بی نے غیرارادی طور ید کہا ۔ \* بابا وہ خط سے رکھوا لواب ريته اللك الكيس كے . انبول في بان لوجه كر اليا نبس كا . " بابا نے نظری اعقا کرمیری طرف دیکھا اور بولا . ، نہیں جی مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں . بی نے تہر می جب بھی کسی سے خط بر بتہ مکھوایا اس نے غلط کھ دیا ۔ بنہ نہیں کی بات ہے۔ سارے شہر کومیرا بتہ ہی مکھنا نہیں آتا۔ بی نے غور سے بابا کی طرف دیجا تو مجھے بول لگا جیسے بابا چلارن پادک بی سگاہوا وہ بورڈ ہے جس پر سخیر مار کر بجوں نے سب نفظ اوا دیتے ہول اور اب کھے نیہ نہیں حیتا کہ اس پرکما بکھا نخا۔



اس دن جب ریل گاٹری ایک هبوت سے گاؤل کے دیاوے اسٹیٹن پررکی توہ گاڑی ہیں سوار ہوا ، اس نے مجھے اور ہیں نے اسے بہا نے کی کوشش کی ، ہم کتنی دیر تک ایک دومرے کی آنکھول ہیں دوٹرتے رہے ، گمردہ بہت بلد تفک گیا . اور نظر سے بھیرکر سبط پر میٹھتے ہی اس نے سنے سے جٹایا ہوا خیلا گود ہیں دکو لیا . اور نظر سے بھیرکر سبط پر میٹھتے ہی اس نے سنے سے جٹایا ہوا خیلا گود ہیں سال بعد تب میں سال بعد دیکھا نظا در آج ہیں نے اسے ہیں سال بعد دیکھا نظا در آج ہیں نے اسے ہیں سال بعد دیکھا نظا در سے بیان میں مال بعد دیکھا نظا در ملاتے کے مب لوگ اس کی بہادری کے قائل ہی نہیں بگد اس کی بہادری کے قائل ہی نہیں بگد اس کی بہادری کے قائل ہی نہیں بگد اس کی دہشت ذوہ بھی سنے .

جن دنول بمی اپنا گاؤل مجوڑر الم تھا ، توستبدے کی ابنی ماسی کی بیٹی سے مجت کے قتنے گاؤں کے بیٹی سے مجت کے قتنے گاؤں کے نقطے بعض بزرگ ابنی لاب میں بیاں لیسے سے کاؤں کے نقطے بیسے بین بزرگ ابنی لاب میں تناکوا در گھ رکھتے ہیں .

میں نے ایک بار مھر تریرے کی طرف دیجھا۔ گروہ کھڑکی سے باہردیجھ رہا تھا۔ اس کامفنبوط حیم اب ڈھیلا ہڑ حیکا تھا۔ داڑھی بڑھی ہوتی تھی ادر گڑٹ ک کے بل ڈھیلے مور ہے تھے۔ یں نے آمٹگی سے کہا ، مشیدے ، اس نے ہونگ کے توقف کے بعد مجھے ہجا اور بھیرایک کھے کے توقف کے بعد مجھے ہجا اور میرایک کھے کے توقف کے بعد مجھے ہجا پا در بولا .

"اوتے تم .... کیا حال ہے ؟"

مجرباتوں کاسلسلہ میں نکل بہی سال پیلے کی باتوں سے تسی اکنے کے رس ا در وبل فی ك ممكة نے كى بي نے اس سے بوجيا . را نى كاكيا مال سے ، تیدے نے گودیں رکھے ہوئے تھلے یہ اپی گرنت مفبوط کرتے ہوئے کہا. یدانی بات ہے سکن مجھے کل ہی کی مگنی ہے .اس دن وہ اس طرح سجی بوئی تھی جس طرح كي بن يلا الله الله الله الله الله الكوسجايا تفا توا يا في بدا في ين سي كاله ياكي بيي بحال كرام ويتم وي كها نفائد بجراب تو نيرا بني بياه كا وقت ب. ادرتوا بھی اپنی گڑیا کا بیاہ ریا رہی ہے۔ انہی دنوں اس نے مجھے بنایا تھاکہ اس کی مال اس کے ماسے سے جب مجبب مجبب کر بانیں کرنی ہے امد اسے بول محوس موثا ، جیسے اس کی مال مامے سے بونے والی گفتگی گھر کے کسی ادر جی سے نہیں بلکرسٹ اس سے جیا نے مگی ہے۔ باکل جیسے وہ جیوٹی سی متی نواس کی مال اس سے معسری جیا بھیا کدرکھنی متی . ہی نے اس سے کہا تھا ، میل یہ اجی بات ہے . تیرے فاکرے کی بات ہے ... وہ بن بڑی . تب مجھا حساس ہواکہ اسے توبیلے ،ی معلوم ہے کہ یہ اس کے فائد سے کی بات ہے بلکہ دہ تو مجھے تانا جاہ رہی تھی کہ دہ اس کے بی نہیں میرے فائدے کی بات بھی ہے ۔ اس دن دہ وا نعی بہت خوش تھی ۔ اس نے ابن گریا کو دلہن بنایا . اسے گوٹے واسے کپڑے بہنائے ، میٹھے جادل بکائے ادرسہیوں کے ساخد ال کر اگست گاہے . در وجوڑے کے گیت .... کو ٹے کناری کے گیت ....وعدہ نجانے كے سيت .... و گيت تم نے منے بوتے تو تہيں اندازہ موتاكمان گيول يس كيا نفا.

میں نے دیکھا کرمشیدہے کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ آنو تربی کے نظروں کی طرح اس کی شفاف آنکھول برحمک اسٹھے تھے۔

ده بیب بوگیا تو بی سے اس سے بوجیا ، عبر کیا موا ؟

م عفر کمیا ہونا نفا ؟ ایک دن ابنی گرایا کی طرح وہ بھی دہن بنی بمیرے مسلم میں اور کے سے اس کی مال سنے اس کاکبیں اور رہٹ نہ جوڑ دیا .

جب وہ مجھے لی تداس کی حجولی آنسو دُل سے عبری ہوئی تفی راس نے مجھ سے دندہ سیا کہ ہیں اس کی گڑیا کا خیال رکھوں گار

بیں نے رانی کی بات مان لی ادر اس کی گڑیا کو چا در بی لہیٹ کرا نے ماقت سے آیا. برات آئی ، چول سے .

جب بارات رخصت ہوئی توائس کی مال نے مجھے کندھے سے بچرط کر بلایا اور بولی۔ تیرے میری را فی کی ڈولی کو کندھا دو ۔ تیرے میری را فی کی ڈولی کو کندھا دو ۔ سے میرا اور اُس کا رشتہ ایسانہیں سخا کہیں اس کی ڈولی کو کندھا دبتا مگر جانے کیوں میں نے را فی کی ڈولی کو کندھوں بیراً مظالیا مجھے دیگا جیسے طوولی اَن بیا ہی گڑیو سے مجری ہوئی ہے۔

اک کی آنکھول میں آنسوآ گئے وہ جب ہوگیا . گرکچھ دیر بعدای نے چاہ رہٹا کر مختف کے ٹبن کھوسے ادر کندسے پر سے قمین ہٹا کر مجھے اپنا کندھا دکھاتے ہوئے بول . "دکچھویہ نشان . "

میں نے دیکھا اس کے کندھے ہرڈولی کے بانس کا گہرانتان تھا ۔
اس نے گود میں رکھا ہوا تغیل کھولا اور کپڑول میں لبٹی ہوئی ایک گڑیا نکالی .
بید دیکھواس کی گڑیا . میں نے میں سال کک اس کا خیال رکھا ہے . گراب یہ اس کے بغیر برت اداس ہوگئی ہے ادر میں اسے اس سے متوانے نے بارہا ہول ؛ وہ بہت ذیادہ اداس ہوگیا تھا ۔

میں نے بات بر سے کے لئے پوچیا ، سٹیدے دائی بیجی کا کیا حال ہے ؟ تومبی آہ مجرکر بولا . سب چوڑ دیا ہے ۔ اب بی گاؤں کی ہراٹر کی کی ڈولی کو کندھا دیتا ہوں .... الا گاڈں کے دوگ مجھے شید ہے کہا رہے نام سے جانتے ہیں ۔



مرؤم کی رُوح اب کیا لینے آتی ہے ؟

اس کے قربی بوگوں کے علقے ہیں اوپر تلے ہیں میار توہیں ہوئیں ، گرموت کی خبر تُن کرا سے کھی بھی مام بوگول کی طرح کا ناٹر نہیں دیا ۔ مذہی وہ زیادہ اداس بُوا ادر نہ ہی خوفزوہ . بلکہ وہ موت کی خبر وینے دانے کی طرف یول دیجھتا جیسے بھے دوٹ بر بیطنے والی بس کا کوئی تھ کا ہاراس افر کسی دوسرے سفر کی مار کھائے ہوئے سافر کی طرف دیکھتا ہے ۔ دور پار کے دو ریئے دارول اور محلے ہی ہیں ایک نوجیان موت سے بعداس کی جمی اور مجر مامول کے فوت ہونے کی اطلاع ملی تواس نے بڑے المینان سے بہ خبر سئی ۔ اس کی بیدی نے تکا بت ہے ہے کی اطلاع ملی تواس نے بڑے المینان سے بہ خبر کیوں نہیں ہوتیا '' موت کی خبر س کر آ ب کوافول کیوں نہیں آ تا ؟'' بیوی کی بات س کر دہ اسے مجھانے کیوں نہیں ہوتیا 'آ ب کوخوف کیوں نہیں آ تا ؟'' بیوی کی بات س کر دہ اسے مجھانے کے سے انداز ہیں بولا ، دکھو کچے مسافر مہی کی گاڑی سے سفر ہر دوانہ ہونے ہیں ۔ کہو دوہ ہر کوگھر سے نکلے ہیں تو کچو تنام کے وقت اپنا سامان با ندھتے ہیں ۔ اس ہیں چیرٹ برنشانی یا خوف کی کون کی بات سے بہ بی اس میں چیرٹ برنشانی یا خوف کی کون کی بات ہے ؟

یہ بات اس کی بیری نے اس کی موت کے چندر وز بعداس و نت ہوگول کو تبائی حب ابھی بھوٹری بھی ہوئی تھی اور لوگ اس سے اضوں کرنے آئے تھے ۔ اس کی بیری بہت نیادہ عنزدہ لگ رہی تھی۔ رو رو کرراس کی آنکھیں فالی فالی میگئی تھیں۔ بات کریتے

کرتے اک کی آواز بہٹھ جاتی گروہ اپنے آپ برقابد پالیتی اور بھرای کی ہاتی کرنے نگئی مراس کی آواز بہٹھ جاتی گرف ہے ماس نے موت کو اپنے اندر لول پال لیا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے دل بی کسی نوب صورت کھ ہونے کی خواہش پال لیتا ہے۔ یا جب کسی لاگی کے بیاہ کی تاریخ برگی ہوجاتی ہے تو وہ بسے تا بی سے سرخ جوڑد ہے اور مہری کسی لاگی کے دان گنے گئی ہے اس کی بوی کی آواز ڈوب گئی اور آئھوں سے ٹب ٹب آ نسو گرنے گئے۔

مجے دید کے سب بوگ گہری فاموشی اور وکھ میں وو بے دے موال کی بوی نے دویٹے سے انی آنکھیں خشک کیں اور اپنی آواز کوسہارا دینے ہوئے بولی "اسے موت کاشوق مگ گیا تھا۔ بالحل جیسے اسے تبوتر یا لئے اور گھوڑوں کا شوق تھا . موت گھوڑا اور كبوتر منول شوق اسے اسنے كبرے سكے كروه ان سے شانہيں ان كادھيان كسى اورطون نهيي گيا ١٠١٠ كى بيرى ييوث ييكوٹ كر دونے بكى اور روتے دوتے بولى . اس کے بغیریہ زندگی کس کام کی ، کمجہ دیمہ تک سب اوگ بھرجیب رہے ،اس کی بوی ایک بار پیرا پنے آپ ہے قابو یا تے ہوشے بولی جمعت کی اس نے بول تباری کی جیسے کسی دوسرے مک کے سفر میدوانہ بدنے والا تیاری کرتا ہے۔ اس نے ای وائری ، كاندات اوركحيه دوسرى جيزى ميرسے حواسے كس كمي منورى جيزول اوربے كارجا بول کے بارے بی تایا کہ وہ کہاں بڑی ہی اور کہا کہ دمجھوجاجی کی متیت کے قریب کھے بیے کھیلنے اگ سکتے سے توسب نے انہیں منع کیا نفا . گرمیری میّت کے قریب ہو کو کھیلنے سے منع نہ کرنا بکداک دل کسی کورٹی ہویا ٹیب دیکارڈر پر گانے مننے سے بھی نەردكنا ، اچھا درصاف سخفرالباس بېننا . ادر سجوں كالباس بھى گندا نە بونے دينا . بمي نے ذندگی ہی بیتسی اداسی اور ماتم دیکھا ہے اس سے میری موت کے بعد زیادہ اداسی اور ما تم نہ ہونے دینا۔ تنہ رکے کچھ لوگ تم سے میری موت برنفز تیت کے یے

آئیں گے۔ ان سے القات کیے بغیران کی تعزیت وصول کر سیا عالانکہ وہ الیا ہی جائی ہیں اور میری موت بر انہیں ہے حذورتی ہوگی۔ ان ہی سے بہت سے تو ایسے ہیں جو ایک مدت سے میری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے کی عزیزہ وست یا رشوار سے اس طرح برلتیان اور اداس ہو کہ نہ نماکہ اسے کہنا بڑے کہ وہ تمہارے علم ہیں برابر کا خرکے ہے ۔ اس کی بیری کی آنکھول سے الرابر کا خرکے ہے ۔ اس کی آنکھول سے آننوبن کر شیکنے لگا۔ اس کی آ داز وو بگی بی بیری الروا گئے ۔ اکھ اس کی آنکھول کی انتوبن کر شیکنے لگا۔ اس کی آ داز وو بگی بی بیری اردو گرد جیٹھے لوگول کی طوف دیکھے بغیر سرکو آگے تک و و بھے سے وقعا نہتے ہوتے بولی: مروم کو برلب نمیں مقالہ ہیں اس طرح دیگوں سے اس کی موت کی تعزیت وصول کر ول میکن ہی اس نہیں تھا کہ ہیں اس کی موت کی تعزیت وصول کر ول میکن ہی اس نے آب ہیں سے کسی کا کچھ وینا نہ ہو؛ سب نے آب ہیں سے کسی کا کچھ وینا نہ ہو؛ سب نے آب ہیں اس نے ہی اس کی موت کی تعزیت و مینا نہ ہو، سب نے آب ہیں اس نے ہی اس کی موت کی تعقید میں اس کی موت ہی ہیں ورانہیں کی اس کی موت کی ہوا ہے۔ مروم اچھا اور با اصول آ دمی تھا۔ اس کے سزاج ہی خفید نیورت کی گھروہ دل کا ثبی سے اس نے اپنی ان کا کبھی سودا نہیں کیا ۔

اس کی بیری نے سونے کے کونے کو انگلی سے کربہ تے ہوئے کہا "اسے بسے بولے کے بوئے کہا اللہ ہے جبوٹے بولے کا جنوان نفا . وہ اپنے خون کے ما بخول مجبور تھا . مرجوہ نہیں کیے . مجھے اپنے مرجوم نتوسر ریہ فخر ہے .

ادوگرد بینچے موشے توگول بی سے کوئی لولا ." سروم دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دوست اور دشمنوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن نھا ، گردای کے دشمن بھی اس کے اصوبول کی قدر کریتے ستھے ، وہ سبے اسوبول کی دور سے الگ نضلگ کوگیا تھا ؟

مرحوم کواُواسی اور تنہائی ویسے ہی سب ندیتی ! بیوی نے کہا . اتنے میں ایک فاکروب آیا اوراس کی بیوی کے قدمول بیر بیچے کرزار وفطار ارف لگا۔ وہ اس قدر فتدت اوراپ ٹیت سے رو رہا تھا کہ ار دگرو جیٹے بوٹے اوگول کو کوفت بد نے نگی کسی نے کہا اس موہامیح لبی فعالویی منظور تھا۔ " گرسوہامیح بے اختیاد روئے والے تھا۔ کوئی دوسرا بولا ، مرحوم کوجھی رسانول ، ہوٹل کے برول ، لانین مینول ، دوئی وصنے دانول اور فاکر دبول سے بڑی محبت تھی۔ "

"گرکاش امرحوم کوزندگی سے بھی اتنی محبت مہوتی ، کو نے میں بیٹے ہوئے تخص نے گھٹنوں ہر دیھے بازووں میں سے سز کال کرکہا" ہرونت موت کی باتیں موت کی تعریف 'بسے بچے عید کا انتظار کر تے ہیں۔

عجرا بھی اس کا جائسیوال بھی نہیں ہوا تھا تو ایک کمینی نے اس کی بیری کو لازمت کی بیش کش کی اور کمینی کا مالک جل کرخوداس کے باس آیا اور کینے لگا! اگرچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ مرحوم آپ کے مازمت کرنے کے حق بیں نہیں ہے ۔ یہ ایک اچھی بات تھی ۔ یکن اب وہ اس دنیا بیں نہیں ۔ آپ کو گھر بھی جبانا ہے ۔ بہتے ابھی حجو نے ہیں ، بیٹرہ بھی رہے ہیں ۔ ابسے وقت بیں ، انہیں بہتر نعیم کی مہونتیں جائیں ۔ ابسے وقت بیں آپ کو آگے رہے ابھی واٹے گئے ۔ بہتے ابھی حجو اسے ہیں ہیں ۔ ابسے وقت بیں آپ کو آگے رہے مرحونا ہوگا ۔ "

مردم کی بیری نے کمپنی کے مالک کا شکویہ اداکیا اور کہا ! جب بک مرحوم کی روح اس گوریں آتی ہے میں آپ کی آفرقبول نہیں کرسکتی ۔'' کمپنی کا مالک جھنجھلا کر بولا ''مگرمرحوم کی دوح اب پہال کیا لینے آتی ہے ''



تہرکی ایک سٹرک اس کے ڈرائینگ روم کے عین بیج سے گزرتی ہے۔ اس
یہے اس کا گھر ہرونت بہوں، ٹرکول، کا دول اور بحوٹرول کے شورادر ہاران کی آوازول
سے جرارہا ہے۔ وہ جھاڑن ہے کراکٹر و قت ڈرئینگ روم بیں بڑھے سامال کی
گرد جھاڑنا رہا ہے۔ بیکن آ بھی جھیئے کی دیر میں وہ بچر گرد دسے اٹ جاتے ہیں۔
کوئی مہمان آ جاتے تو اسے بٹھانے کے دیر میں وہ بچر گرد دوم میں جگہ نہیں منی ۔
کیو بھراکٹر وقت عور تیں ہے اور بوڑھے موفول بر مبٹھ کر سبس کا انتظار کر سے
دسنے ہیں ۔

جب سے وہ جوان ہوا ہے اس نے اپنے باب سے کئی بارکہا ہے کہ نتہرکی انتظامیہ سے کہا جا گئے کہ وہ یہ سٹرک ان کے ڈرائینگ دوم سے ہٹا کر دوسری طرف بنا دیں لیکن اس کا باب یہ کہ کرجب ہو جا تا ہے کہ یہ سٹرک اس کے باب وا دا کے زمانے ماس کا باب یہ کہ کرجب ہو جا تا ہے کہ یہ سٹرک باب میں ڈرائینگ دوم کے عین نیج سے گزرتی ہے ۔ وہ اپنے باب کی بات من کراکٹر سوجتا کہ آخر ان توگول نے ڈرائینگ دوم کے عین بیچ سٹرک بنا نے کی اجازت کیول دی کی دنیا ہیں کوئی اور بھی ایساگھر ہے جس کے ڈرائینگ دوم کے عین بیچ سے شہرکی انتہا ئی مصروف مسٹرک گزرتی ہو:

کئی باراس کے جی بیس آیا کہ دہ سٹرک کھودکر اس کا نام ونشان مٹادے میں بین جب بھی وہ کدال سے کر آگے بڑھتا اوپر سے کوئی بس آجاتی ،اور بھر مراب کا باب سے کر آگے بڑھتا اوپر سے کوئی بس آجاتی ،اور بھر مراب کا سب سد شروع ہوجاتا ۔ حتیٰ کہ وہ انتظار کر کر کے تھک جاتا اور اے بیند آجاتی ۔

ایک دان اک نے سٹرک کھود نے کے بیے ا پنے کچے دوستول کو بھی کُیا ایا اور ایک کو سنے کہ وستول کو بھی کُیا اور ایک کو نے بہرڈرائینگ روم سے ذرا باہر سرخ کپڑا لگا دیا جس بہد کھا نفا سٹرک برائے مرمت بندہے ؟ لیکن اونٹول واسے اس کی بروا کیے بنیسر نفا سٹرک برائے مرمت بندہے ؟ لیکن اورشول واسے اس کی بروا کے بنیسر نظار ور فطار اندر آتے جلے گئے اور مبئے موگئی ۔ بورڈ ہوا سے ایک طرف گر بڑا اور ٹرلفک بھردوال موگئی ۔

ننام کووہ مرک زیرمرست ہے "کا بورڈ بجرسے دگانے ہی والانھاکہ دونوجوان کوٹرسوار آبس ہیں دہیں گاتے ہوئے آئے اور وہ کوٹرکی ذد ہیں آنے آئے آئے اور دونول ایک دوسے کو اورٹیک کرنے کی کوشش کر دہ سے گذر نے والاسٹرک کا حصہ پارکیا ہے ۔ انہول نے اس کے ڈرائینگ روم سے گذر نے والاسٹرک کا حصہ پارکیا ہی تھاکہ دوسیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتی ہوئی سرب ہی تھاکہ دوسیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد کرتی ہوئی سرب آبینیں ۔ اتنے بی ایک ٹرک بھی آگیا اور وہ اس سے بینے کی کوشش میں ڈرائینگ روم کے منٹیل ہیں سے شکراتے شکراتے ہو اس سے بینے کی کوشش میں تصویر بھی برٹری تھی ۔ وہ مو نے بربٹرا سب کچھ دیکھ دہا تھا اور اس کا دخ موڈ دینا متصویر بھی برٹری تھی ۔ وہ مو نے بربٹرا سب کچھ دیکھ دہا تھا اور اس کا دخ موڈ دینا کے واحا کی انتظار کے بوجہ بربٹرا سب کی دیتے ہوئی تو وہ اسٹا کر اس کا دخ موڈ دینا ناشی دی میں بیت براگیا جہال اس کے باب نے اسے بنایا کہ آج تو اس کی نادی کا دن ہے ۔

اس کی شادی مہوگتی۔ وہ ایک دن تو ڈرائینگ دوم میں آیا ہی نہیں بین جب کی میں آیا ہی نہیں بین جب کی میں آیا ہی شاہ اندی کی میں ان آئے اور وہ ڈرائینگ دوم میں گیا تو یہ ویچھ کر اس کی تیرت کی انتہا ندری کہ ڈرائینگ دوم میں گی ایک قدیم تقدیر وہاں نہیں تقی ۔ اس نے ابنی بیدی سے اس تقدیر کے باریسے میں ہو جیا تو وہ بولی ۔ میں نے آناد دی ہے کی کہی کوئی سے اس تقویر بھی ڈرائینگ دوم میں لگا تا ہے۔
سرک کی نفویر بھی ڈرائینگ دوم میں لگا تا ہے۔
اس دن سے اب کوئی بھی گاڑی اس کے ڈرائینگ دوم سے نہیں گذر تی .

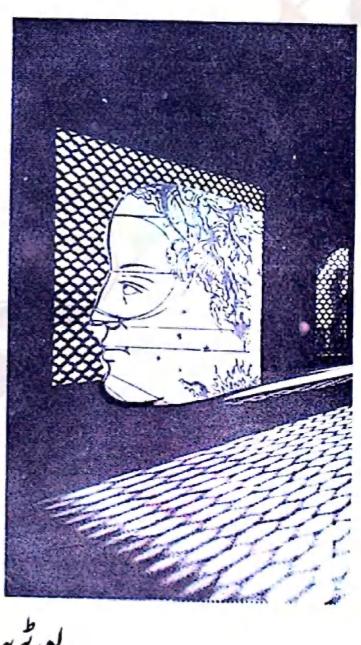

ل*ور شرب*ب

رات بھی سردی سے مشھر رہی تھی۔ پارول طرف فاموئتی تھی اور سرک و سیان پڑی تھی۔ بین بین سے اتر کر گھر کی طرف موا تو کوئی کہل کی کبل مارے نیز تیز قدم اس اس اس کے اس کے جا جا رہا ہا تھا۔ وہ اور بھی نیز طبنا چاہ دیا تھا۔ کین شاید وہ بہت دورے بیدل جل کر آر ہا تھا اس سے اس کی جال سے تعکاوٹ کا احماس بورہ بھا میں نے اس کی جال سے تعکاوٹ کا احماس بورہ بھا میں نے اس کی جال سے تعکاوٹ کا احماس بورہ تی آدی میں نے دیکھا میں نے اس کی جال ہے تھا کہ بین باہر سے آیا تھا۔ بین ابنی موجوں بین گم جلا جا رہا تھا کہ بین نے دیکھا نہ تھا بلکہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ بین ابنی موجوں بین گم جلا جا رہا تھا کہ بین نے دیکھا کہ وہ میرے گھر کی طوف مورکی ہے۔ اس کے قدموں کی رفتار سے ست بڑگئی۔ اس نے کمبل کھول کر اے بھر سے اقبی طرح ا ہے گر دبیشا اور حراد ہور دبیھا اور جلدی سے میرے گھر بی وافل ہوا اور جلدی جبرے احمدی میرت اور عفتے کے عالم بین بین بیا گن ہوا اپنے گھر بی وافل ہوا اور جلدی جبری بیدی جبی بریش نی کے عالم بین دور تی ہی بریش نی کے عالم بین ورث تی ہوتی آئی اور بولی کے عالم بین ورث تی ہوتی آئی اور بولی کے مالم بین ورث تی ہوتی آئی اور بولی ک

الكيا بواد؛ آب انديك آف ؟

یں نے اسے بتایا کہ گھریں جودہے . ہیں نے اسے ابھی اندرا نے دیجھا ہے۔ میری بیدی اورزیادہ گھراگئی خوت سے اس کی آ داز کا نیفے نگی . دہ بولی ہیں

نے توجیخیٰ لگائی تنی کوئی ہڑا اہر حورہ عصر نے جینی بھی کھول لی ۔ مگراک نے اندر سے جینی کیے کھولی ؟ میں اس کی بات کا جواب دیتے بغیر جورکو ڈھونڈ نا رہا کی بات کا جواب دیتے بغیر جورکو ڈھونڈ نا رہا کی تنا یہ جرحب ہم دونول کو نقین ہوگیا کہ وہ بھاگ گیا ہے ، اندا ہم سے ایک بار عبر سرکمرے میں جا کر اسے تا تن کیا ۔ اور بھر کمل لقین کر لیسنے تو ہم نے ایک بار عبر سرکمرے میں جا کر اسے در دان سے منبوطی سے بند کر کے جینی ان کے بعد کہ دہ جمال گیا ہے کو تالا لگا دیا . میری بوی کہنے سکی . بجھی جمعوات کو جیسے میں جو ہے تک بھر میں کوئی ہے ۔ میرے خیال میں کوئی کا فی عرصہ سے بعی مجھے شک بڑا تھا کہ گھر میں کوئی ہے ۔ میرے خیال میں کوئی کا فی عرصہ سے ہمارے گھر جوری کرنے تن کی کوسٹ کی درائے ۔

بھریم مونے کے سے لیٹ گئے لیک نیزدکو بماری باتوں نے کھا ہا جمیری بوی نے پوچھا " اس کا طلبہ کیا تھا ؟ " میں نے اے بتایا کہ میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکا دہ آگئے آگئے جل جارا تھا۔ اس نے کمبل اور صدر کھے اتھا۔ دہ کوئی بوڑھا آدمی مگ رہا تھا۔ بی نے اسے بنایا کہ دہ بقینا کوئی بوڑھا آدمیہے ، ادر مجے فاصا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ دہ کینے سگی بھیلی معدات کو جب دہ آیا تو ہی نے اک کے قدمول کی جاب سنی تھی۔ وہ ایک بارکھان بھی تھا ادر مجھے بدل احساس ہوا تنا بیسے میں نے قدمول کی وہ آ واز کہی پہلے مجی سنی ہے۔ کھانسی کی آدازیجی بڑی جانی پہیانی نفی اور ہال میں تہیں یہ ننا نا تو ہول ہی گئی کہ اس نے الماری سے مكاس كال كمه باني يبي بيا تفا يكونكه اس دن وه كاس ميزير بيرا تفاحو بمي سرون اس دن نكالتى بول جب كوئى مهمان آتائے لين مجھے تو يہ سمجر نہيں آتى كدده ميخى کسے کھول لیتا ہے۔ بی نے کچے موجتے ہوئے بیری سے پوچھا۔ یہ وہ بابا تونہیں حواس دن بھی بچول کو مانیال دے گیا تھا. و چنجلائی ہوئی آ داز میں بولی اس دن بھی تو بی اسے نہیں دیچھ کی۔ جب نیے ٹانیال سے کمداندر آئے ادر انہول

نے مجھے بتایا تو بی اسی دفت باہرگئی سکن بابا جاچکا تھا۔

اجى تم يە بايى كرى رىے تھے كدايانك كھانے كى آداز آئى . بى ددنول كھراكم ا شھے اور سٹور کی طریف ہوا گے کیو بچہ کھا نسنے کی آ داز سٹور کی طریف سے آ رہی تنی ۔ حب م نے سٹور کی بتی جلائی تو دیکھاکہ ایک بوڑھا اسنے کمبل کے بوسے ماسنے بڑے یورٹرٹ پر سے گرد ساف کرر ہاتھا۔ بتی جلتے ہی اس نے سر کر سماری طرف دیکھا۔ ا دراس سے بیلے کہ میں اے کیڑنے کے لئے آگئے مرعنا ، دہ میری بوی سے خالب ادا . بی بی انتم نے مجھے بہان نہیں ، میں بابا سور بابا . میری بیدی کی آ محدل میں آنسو آگئے دہ مرف اتاکہ کی .... بایا ... بی نے دیکھاکہ باباعب بورٹریٹ بدے گردسان كمرر إخفاده اسى كاخدا مجھياد آگياكه بابا اس كابج كا مادل تقاجهال سے ميرى بدى نے فائن آرس میں ایم . اسے کیا تھا . اور با با گھنٹوں مٹر کمیں کے سامنے بوز نا کے بھیا رتبا تقا ادر شرکیاں اس کا بورٹریٹ بایاکرتی بخیں میری بیدی نے مجھے بتایا تفاکہ با با كاسب سے اچھا يورٹريٹ بنانے براس نے كاس مي اول بوزليشن عاسل كى تقى . ا کے دن وہ اس طرح اسٹول ہر مبٹیا تھا ۔ دار کیاں اس کا بورٹریٹ بنا رمی تغیس کہ بابا الله كويارا بوكيا . مم نينول يب كفري ستے كدا يا نك باباكى آ دار ف سكوت نورا . وہ بولا . بی بی المارے گھر حوری کرنے نہیں آیا . نم نے مرابور ٹریٹ مٹوری رکھ دیا ہے اس برگردم جاتی ہے ۔اس سے ہی سرجعبرات کد اپنے بورٹریٹ برسے گردصاف کرنے آ نا ہول۔

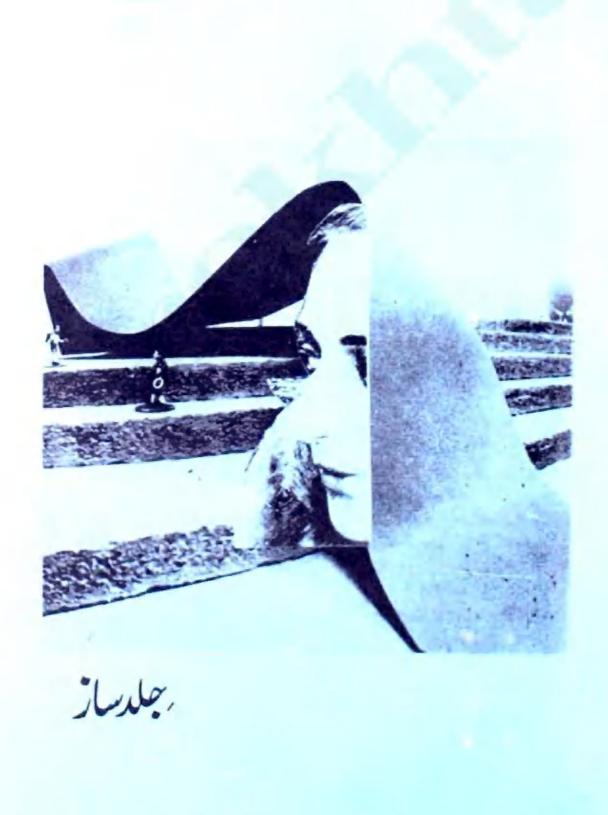

دہ ایک مبدرازے ، اے یہ کام کرتے ہوئے جالیں سال ہوگئے ہیں ۔ وہ وس سال کا تھا بب اس نے اپنے اپ سے مبدندی کا کام سکھا تھا ادر بھرجب اس کاباب اے تنہا جبور کر اس دنیا ہے زحصت موگیا تو اس نے در کان کا کام سبحا ا دراب بغول ای کے ک بی طید کروا نے کے لئے لوگ دور دورسے اس کے ہاس آنے ہی . مبدیدی کے بڑے بڑے آرڈراے منے ہیں اس کے کئی شاگرہ اسرملد ساز بن چکے ہیں بالا نکددہ ایک دن بھی اسکول نہیں گیا مکین اردوا چی طرح اور انگریزی کے نفط آگ آل کر بڑھ لیا ہے کیونکہ وہ حب سمی کسی کتاب کی عبد بندی کمنا ہے اس کا بیاصفح فرور بڑھناہے . وہ کتاب کا عنوان بڑھ کسداس کے بارے بس برت مجے بتا سکتے ہے۔ اس کی دوکان ایک محلے میں ہے کئی بار اس کے دل میں خیال آیا ہے کہ وہ بازار میں ودکان ہے ہے بین مجردہ نجانے کیا موج کمدارادہ منتوی کردیا ہے۔ وہ اکثر کتا ہے کہ واکٹروں اور فرمول کے بیٹے کی طرح جدبندی کا بیٹے بھی بڑا مقدی، منته سے آگ بگوله موجاتا ہے اور کاریگہ کو بڑی طرح ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے اگر میں تہاری گردن تباری ممین کے کا لرکے ساتھ سی دول تو معرب ... تم نے سرف کتاب

کے ساتھ ہی نیا دتی نہیں کی بلکہ نفط ہر بھی قانل ند حملہ کیا ہے .... وگول کا خیال ہے کہ اور کرنا اس کی بنیر درانہ عادت ہے ناکہ لوگ اس کے کام سے خوش ہول اور اسے مزید کام سے خوش ہول اور اسے مزید کام سے ۔ یہ نفلول اسے مزید کام ہے ۔ یہ نفلول کی حفاظ ت ہے ۔ اس طرح اجھے خیالات محفوظ ہو جاتے ہیں ۔

و مكبتا سے انسان ادر كتاب با كل ايك جيسے ہيں - اچى سومىيى بجى عبدكى طرح ہوتی ہیں جوان ان کے جذبول کو معنبوط باتی ہیں ۔ لین اس کے ایک خیال سے اس کے ساتھی اور ووست اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتاہے عورت مرد کے لئے باسک اسے ہے صے کی کاب کی خوب مورت ملد، معولدار ، رنگین - اس کے دوست اس کی اس بات کی مخالفت كرتے ہيں ۔ مگرده ا بناس نظريے بيائم ہے . اس نے ابھى كا شادى نہيں كى . يى وجر مے كدوہ استے بارے بي اكثر كنا مى د مكاب بول مى كى جلد مذى نہیں ہوئی ادرسے ورق اکھ اکھ والے الے ہیں۔ اس کی شاوی مذکر نے کی دج بھی بڑی عبیب ہے کئی سال پہلے ایک نظری اس کے ملے میں رمتی نفی ا درا کی باراس کے باس ابن کتابول بر مبد کردا نے آئی تھی۔ اس کے بعد اس مڑکی کی شادی ہوگئی، وہ ا بنے سسرال مبلی گئی ۔ نیکن اس کا خبال سے کہ غلطی سے ایک محاب کی جدد دوسری کناب برحلي كئي. ينه نهي يكس كي غلطي تفي مكرده آج يك اسع اين غلطي مجسّار يا. کچھ دن پہلے کی بات سے اس کے ہاس کچھ سے این کتا بیں مبلد کردانے کے لئے آئے۔ ایک بیے نے کہا۔ امی کہدرہی ہیں بھولدار اور دنگین ابری لگانا ۔اس نے تھوم کردیجھا بچولداریا در لئے دروازے سے بھی وہ کھڑی تھی واس نے گھرا کسرا وھرد کچھا .اس کی تبلد کی ہوئی کتابی اُردگر او کیہ تلے پڑی نئیں ۔اسے مجمد آگیا۔اسے یوں نگاجیسے اس نے سادی کتابول کی جلدبندی غلط کمددی ہے۔

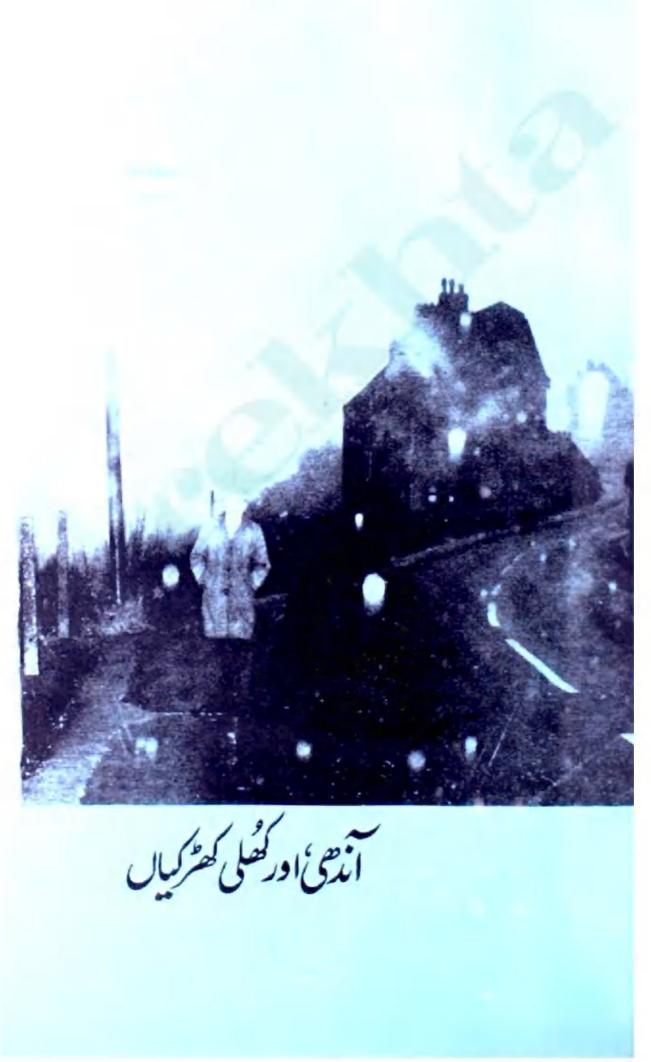

میں جب بھی اس کے تہرباتا ہول اسی کے گھر تشہرتا ہول ، وہ کئی سالول سے
ایک فلیٹ میں اکبیں رہا ہے ، اسے شروع ہی سے تہا تی اتھی نگتی ہے اور وہ اداسی
محبت کرتا ہے ، اس سے میں جب کچھ دن اس کے ہاں قیام کرتا ہوں تو مجھ سے
اکمٹریہ درمائٹ کرتا ہے کہ میں کوتی اسی بات کروں جس سے تہائی کا احساس تند یہ ہواور
اداسی گھنی ہوجا ہے ، لیکن حب میں ایسا کرنے میں ناکام رہا ہوں تو وہ بھرخود ہی اس
کا ققہ تھیٹر دیتا ہے ۔ جھے آج ہم سمجھ نہیں آئی کہ جس لڑی کا ذکر اس کی باتول میں آئا
ہے وہ کون ہے ،کسی ہے اور کہاں رہتی ہے ۔ اور وہ اکمٹراس کی باتول میں آئا
اب کی باد بھی جب مجھے اس کے ہاں تھہرے ہوئے میں روز ہوگئے تو ایک دن
اب کی باد بھی جب مجھے اس کے ہاں تھہرے ہوئے میں روز ہوگئے تو ایک دن
میں اپنے ایک اور ووست کے گھر جارہا ہول ، اس کے گھر کی اُداسی بڑی
ذاکھ دار ہے ، حب سے تم آئے ہو ملکہ تمہارے آنے سے کچھ دن بہتے سسی۔
فلیٹ کی ادامی میری جی اور میرمن ہوگئی تھی .
فلیٹ کی ادامی میری جی اور میرمن ہوگئی تھی .

کینے لگا بال وہ بھی اکیں ہی رہا ہے۔ لیک اُواسی اور اکیلے پن سے ڈرتا ہے۔
اس نے ابنا اکیل بن اور اُواسی مجھے دینے بدر نامندی ظاہر کرردی ہے اور اب ہی اک
کے گھر جا کہ اس کی اُواسی اوڑھتا ہول اور اس کے لیکے بن کا نشد کرنا ہول ،

بکیا وہ بھی مشروع ہی سے اکیل ہے '' بی نے بوجہا تو اس نے سگریٹ مسلک تے
ہوئے جواب دیا .

· نہیں وہ مشردع سے اکیل نہیں ۔ کھے عرصہ پہلے اس کی بیری اسے جھوڑ کر میلی گئی عنی اور نہیں بنہ سے جب کوٹی کسی کو تھوڑ کر جیا جاتا ہے توکننی سزے کی تنہائی اور اُداسی ہوتی ہے . " یہ کہ کردہ اینے دوست کے گھرطانگیا ادر ہی اس کے فلیٹ می تنهاره گیا . بم نے سامنے میزیر بریری ای کی دائری اعظالی اور پر مصفے لگا بکھا تھا: " تہاراخط ل گیا ہے . تم نے مکھا ہے کہ تم جس لڑکی سے بھی ملتے ہوائے تنها ادرا داس كرديت بدر مكن كمجى تم في سوچا كدسب سے برى حقيقت تنهائى ادر اُداسی ہے ۔ ادر اپن بہان کے سے بہت مزوری ہے۔ ہی ذندگی بی بہلی باداس وتت تنها مهد گيا تفا عب ميري مال في كها تفاكداب تم برس موسكة محد و تعرجب مكول بانے لگا اور کاس میں فرسٹ آیا تو بھی میں تنہا اور ا داس ہوگیا ، عجر مجھے کاس کا مانیٹر بنا دیا گیا ،استادوں نے مجھے ذہن بجہ قبار دے دیا ، میں سب کی نظرول ہمی آگیا تو تنها نی اور اُ ماسی اور برده گئی .... ای دوران میرا باب مجھے دانا صاحب سے گیا تومیری تنهائی اور اواسی کے دنگ کے ہو گئے . نیا پرتمہاری بات درست ہوکہ ہیں جس لط کی سے تھی مناہوں ، اسے تنہاا وراداس کردنیا ہول۔ مکین تہیں اس بات کا اندازہ کیسے ہوا ؟ تم تو کمجی مجھ سے ملے بھی نہیں اور نہ ی میں نے نہیں کمجی کوٹی خط سکھا ہے . بلکه نمہار برخط كابواب والرى لي مكوروان بول . وارًى كاسفى ختم بورگيا . بب نے ابھى اگلاسفى بيٹائى نفاكد فون كى گفنى بجى بيل نے

فون اٹھایا. وہ دوست کے گھرسے بول رہا تھا. کہنے سگا دیکھومیرے کمرے کی کھڑک بندكردو ، آنهى آنے والى سے ، بي ف كها تھيك سے كرديا بول ، م كر آدگے ، مکین اس نے میری بات کا جواب دیئے بغیر فون بند کرد یا . بی نے کھڑ کی سے باہر حبانکا موسم یا سکل ساون نشا اور آندهی کا دور دور نگ نام دنشان نهیں بضا در ابھی میں یر سوج ہی رہا تھا کہ کھو کیاں بدکروں یا نہ کرول کہ بھراس کا فول آیا مبرے کرے کی کھڑکیاں بند کر دی بی کر نہیں ۔ آندھی آنے والی ہے . بی نے کہا ، موسم باکل صا ے۔ بولانہیں آندھی آنے والی ہے . بلدی سے میرے کمرے کی کھوکیاں بند کر دو . ادربارش بھی ہو گی . میری جیتری الماری میں بیری سے میں نے کبھی استغمال نہیں کی ویسے جی چیتری مجھے اچھی نہیں گئتی۔ تمہیں کہیں بانا ہوتو جیزی اہماری سے کال کر سے جانا۔ اور بال آندهی اور بارش کے موسم میں وہ مجھے سردر نون کرنی ہے۔ اگراس کا نون آئے توسوری رانگ منبرکہ کر فون بندکر دیا ۔ ففوری دیر کے بعد اس نے بھرفون کیا اُور كينے لگا. بيس البي آريا ہول. ميرے دوست كے كُفركى اُواسى اور تنها تى كم ہوگئى ب ب مزه هي اور إل اكراس كانون ماتوسورى للكفيركم كرفون بندكردنا. كرسى يدنيم دراز بوكريس اس كا انتظاركرف سكا. وهميرى تو نع سے بلے بى

بہج گیا . کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا ۔ اس کا فون تونیس آیا ؟ بى نے كيا نہيں.

اس نے کھڑ کول کی چنخنیال جیک کس اور کرسی بر مبی گیا . ہم دونول دیر تک جب دہے۔ آخراس نے جب توری ادربولا ، ایسے موسم بی اس کا فول اندور آتا ہے۔ تم کہ دیناسوری دانگ منہ ہے۔ معردہ وائری برکھے سکھنے لگا. می نے كتاب الطالي . كئي صفح لكھنے كے بعداس نے يوجيا . فون تو نہيں آيا اس كا ؟ می زیرب مسایا در کہا . " تم بھی بیبی بھد ." کہنے سگا ایک دفعداس نے خط

میں شکایت کی مفی کہ فون کے منتی ہے گر اس ایک ایک ایک کی نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ بیل موئی ہو، ادر سم نے سنی نہ ہو .... میں دائری مکھ دیا تھا میم کتاب بیڑھ رہے فقے . "

بھروہ اعقا اور بے بینی سے کمرے بی ٹہلتے ہوئے بولا. «آندھی تقفے والی ہے ۔ " بی مسکرا کر جب ہوگیا . ایک ددھیکر کاٹنے کے بعد دہ نون کے قرمیب آیا ۔ رسیور اعقاتے ہوئے بولا ۔

ور ول سے رہے ہیں اسے اطلاع کردول کہ مجھے فون نہ کرے کیونکہ بی گھریمیہ نہیں مول .

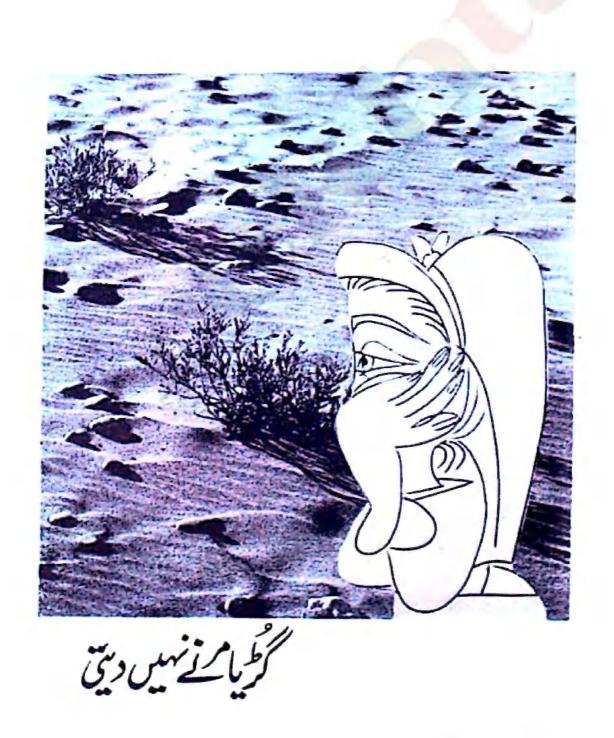

گلے ہیں جندا ڈال کر جہت سے شکنا اپنے پرٹ میں مجرا گھونیا : زہر کھانا ابنی کہتی پر سپول رکھ کر جلا دیا یا بہتی ٹرین کے آگے سردے دیا اسے لب ندنہیں تھا۔ اک لئے اس نے اس نے او بخی عمارت سے جبانگ سگاکر ہی خود کتی کرنے کا نیسلہ کیا تھا اور کئی و لول کی د لول کی گلہ وہ و کے بعد ننہر کی سب سے او بخی عمارت کی جبت بک پہنچنے کا راستہ معلوم کر سکے بالا خرج ہت پر بہنچ گیا تھا اور اب نیچے جبانگ سگانے کی سمت کا تعین کر رہا تھا خود کتی کا ایس نے بہت ہوج ہم کر کیا تھا اور اب فیصل اک سے جو کر گئی ایک آ دھ ول کی سوچ نہیں تھی خود کئی کا ایس نے بہت ہوج ہم کر کیا تھا اور یہ کوئی ایک آ دھ ول کی سوچ نہیں تھی خود کئی کا ادادہ تو کر کر کیا تھا اور اس بارے بی بڑی سنجدگی سے عور کر رہا تھا۔ اس نے بعض احب بیک کئی سابول سے وہ اس بارے بی بڑی سنجدگی سے عور کر رہا تھا۔ اس نے بعض احب اس بہت ہم کر کا بی نیال تھا کہ وہ خود کئی کا ادادہ تو کر سکتا تھا ' مگر سے اس بہت کر میں نہیں کر سکتا تھا ' مگر سکتا تھا ' مگر سی کا بی بی نیال تھا کہ وہ خود کئی کا ادادہ تو کر سکتا تھا ' مگر سی کا بی بی نیال تھا کہ وہ خود کئی کا ادادہ تو کر سے کا کہ سے کہ کئی سیس نہیں کر سکتا تھا ' مگر سی کا بی بی نیال تھا کہ وہ خود کئی کا ادادہ تو کر سرکتا تھا ' مگر سین کہیں نہیں کر سکتا ہے اس کی سین کر سین کر سے بی کر سین کر سین کر سین کر سین کر سین کر سین کی سین کر سین کی سین کر سین کر سین کر سین کر سین کر سین کی سین کر سین کی سین کر سی

خودکتی کی دحبہ کسی سے کوئی شکرا یا مجوبہ کی ہے دفائی بھی نہیں بھی بس ایک فال طرقے کی تنہائی بھی دہو محفل میں بیچھے ہوئے بھی اس کے گردلیٹی رہتی بھی داس کے ملادہ وہ کچھا وروجو اس بھی بیان کر آتا تھا ، مثنا یہ کہ اس کے برانڈ کے سکریٹ عام طور براکیٹ ہے نہیں ملتے۔ وہ اکٹر اس لاری کا بھہ بھی کرنا جو کئی سالول سے اسے جانتی اور بہانی تنی میں ملتے ہو اکٹر اس لاری کا بھہ بھی کرنا جو کئی سالول سے اسے جانتی اور بہانی بنی گرد جب بھی اس کے لئے جا با نے بنا نے بناتے اور بھی بارالیا کے میں ماس کے لئے جا با نے بنانے ملکی اس سے بوجھیتی بکتنی جینی ؛ بلکہ کئی بارالیا کہ دو اکٹر اس کے لئے جا نے بنانے ملکی اس سے بوجھیتی بکتنی جینی ؛ بلکہ کئی بارالیا

عبی ہواکہ جب اس کے لئے جائے کی دوسری بالی بنانے تکتی اس سے بھرلوھیتی كتني مبيني ؟ ال في ال بارس بيركي بارسوچا مقاكه كيا ده نتي سے يا واقعي مبول باتي ہے۔ یا اردگرد سیٹے نوگول کو بنا نا چاہتی ہے کداسے معلوم نہیں کہ دوابک پالی جائے می کتنی بینی بتیا ہے میگر کئی ارجب وہ دونوں اکیلے بوتے میں نو بھی وہ ایسا ہی کرتی ہے بحط ونول ایک عبیب دانعه موا جس بوسٹ براس کی ترنی منو قع مفی ، برس ساحب في الى بوست برايك فاتون كوترنى دسددى . ده خوانين كا احتزام كرما عد بس میں موار ہونے سے بہلے کھانا مٹروع کر نے سے بہلے ادر ایسی ،ی کئی دوسری باتول مب در حوایمن کو سیلے آپ "کہنا نہیں مجوت سا ۔ لیکن نوکری کے معالمے ہیں اس کی رائے مختلف نخی ا در آک مواہے سے دہ عورت ہدنے پر تا بیت ادرا بلیت کونوٹین دیا علا اس نے ایک بار ایک اضرکونون کیا تواس کے بی اے نے اسے تایاکہ ساحب مسرون ہیں اور اس سے بات نہیں کرسکتے . گراس دفت ایک فاتون نے اس انسرکو نون کیا نوصاحب سنے دفت نکال کم اسے بات کر لی . ان بانوں نے بھی اسے خودکشی براکسایا ادر اس نے منیل کرایا کہ اب وہ خودکشی کرسے گا ۔ ابھی وہ اینے نبشلے برعور کری را عفا کہ ایک باا ترآ دمی اس کے باس سے ایک عیر قانونی کام کردا کر ہے گیا . نگرانزام اس میر عائد کیا گیا ۔ اس نے سب کوانس مورت مال بنائی اور شور مجایا کہ اس میں اس کا کوٹی تصور نہیں گراس کے بادجود اسے معطل کرد یا گیا اور اس کے خلاف انکواٹری شروع ہوگئی . اس نے انکواٹری کمیٹی کے نیسلے کا انتظار کمرنا مناسب ناسمجا اور نیسے کا اندازہ کرسکے خودکشی کی عزض سے شہری سب سے بڑی عمارت سے جبانگ لگا کے بنے اب اس وقت جیت برکھڑا تھا۔

شرنیچکسی دریا کی طرح بہدرہ بھا ہیکیاں کاری اٹرک اسکوٹر ، لیں نٹ باتھ بر جلتے توگ اس سنے ندگ میں بہلی بار برسب کھے اتن بندی سے دیکھا تھا۔ اے یو<sup>ل</sup> اس کی نظر ایک گھرکی کھڑکی ہر ٹری جہال ایک لڑکی اپنے ہے بال جہلاتے كنگى كدرى تقى .... ائے لمے بال ... ايك محد كے لئے اسے بول محوى موا ، جسے ر کی کے بال شہر کی سٹرک ہر ساگنی گاڑیول میں اسچھ سکتے ہیں ۔ حب سی کوتی اڑین کھونے کے سے دہ بابوں میں منگی رکھ کمہ اے زورے حشکتی نواس مگاجیے وہ تہرکی مٹرک بر بہاگنی گاڑیوں میں اُ کھے اپنے بالول کو رہا کمانے کی کوشش کررہی ہے۔ عیراس کی نظرایک فقر برٹری جس کاب س نہونے کے برابر نشا ا دربالول بی اتنی کی ارسی بر می تنیں کہ انہیں کھوٹ نامکن تھا۔ اس نے اس فقر کو پہلے سمی کئی بار بالحل قریب ہے دیجھا تھا . نگراس وقت اسے دہ فقرمیں لگا نھا نگراب بیت زیادہ ساف سخوانظراً ربا نفا ادراک کے قریب ہی دہ گھڑی بی ٹری تھی، جس میں دہ سے گندے کیڑے ہا نذا ورفعنول چیزی جمع کرنا رہا نفا . مگراب اسے بوں مگ رہا نفا جیے تھے ری میلے صنول کو مذنبیں ملکہ سے اور شکوے ندھے موتے ہیں. بھرا جانک اس نے دکھاکہ ایک بی این مال کی انگی کڑے سٹرک یا رکسنے كى كوشش كىردى ہے گر نيزى سے مٹرك باركرتے ہوئے بچی کے سے سے ملی مولی گڑیا سڑک کے مین بے میں گراڑتی ہے .اب مال الدبی سڑک کے اس با۔ کھڑی ہیں ادر گڈیا سڑک کے مین ہے ہڑی ہے ۔ گڑیا نے گوٹے والے کہرے بہنے موت بي ادراے ياندازه كرف يى دخوارى نہيں ہوئى كد كريا كے كيروں كا رنگ سُرْع ہے ادراس کے کانوں میں مجی کھیے میک رہا ہے۔ جو نقینا بالیاں یا کائے میں دوسانس ردك بياب. انتاره كفتا ب ادر ابخطره ب كدكوئى كارى كرياكو كجلى بولى آكے

بڑر د جائے گی۔ ایک کی ڈرائور بڑی مشکل سے گڑ با کو بچاتا ہے۔ بھر ایک اسکوٹر کا بہتے بائل گڑ یا کے ادبرے گزر جاتا ہے۔ دکھ بائل گڑ یا کے ادبرے گزر جاتا ہے۔ دکھ بائل گڑ یا کے ادبرے گزر جاتا ہے۔ دکھ بائل کو سیجے سامت دبجہ کردہ انجانی می خوشی محوں کر ناہے ۔ اچانک اے دور سے ایک بس آتی ہوئی دکھائی دبتی ہے ایک کا دل بڑی طرح وصر کے دگئاہے اور دہ سوچتا ہے بس اب تو گڑ یا نہیں بچ دبتی ہے بیاری کے اندر ہے بناہ توت ہیدا ہو جاتی ہے۔ دہ جدی سے مرتا ہے ادر کڑ یا کو بجائے ہے۔ دہ جدی سے مرتا ہے۔ ادر گڑ یا کو بجانے کے سام سے اندر ہے بناہ توت ہیدا ہو جاتی ہے۔ دہ جدی سے مرتا ہے۔ ادر گڑ یا کو بجانے کے سام سے سام کے اندر سے بناہ توت ہیدا ہو جاتی ہے۔ دہ جدی سے مرتا ہے۔ ادر گڑ یا کو بجانے کے سام سے سے سرکتی کی سیر طوبیاں اتر نے لگا ہے۔ ادر گڑ یا کو بجانے کے سام سے سے سرکت کی سیر طوبیاں اتر نے لگا ہے۔



بسح حبب وہ اپنے گھر کے باتھ روم ہی تنبنے کے سامنے کھڑا ننبو کر رہا جا اور ظیو بگ كريم كے جاك نے اس كى تقورى كو د عانب ركھا تھا توعين اس وفت وه سب اکے بگد اکتے ہوکر اسے نیجا دکھانے کے بارے ہی مکیس موج رہے ہے جس نیت و مزے سے نبار ہا شاا دریانی اس کے بدن کوخوشی وے رہا تھا تو و و سے جو تمر کے ایک گھرکے درائگ دوم بی جع ہوکر اس کے بارے بی مکیبی سوچ رہے تھے. عین اس وفنت اس کے خلاف فرار دادیاس کر سفے ہم منفق موسکتے سفتے اور دیا اس نے توليه ابنے كر دبيٹنا شروع كيا توانبول نے اس كے خلاف فرار داد دراف كرنى متردع كر دی مقی ، وہ سب بو سنے بارہے سفے ا درایک درمیا نے ندکا آدمی جس کا برط بڑھا ہوا تقاادراس کی آنکھول سے عباری اور سکاری ٹیک رہی تھی کھتا بار ہا تھا. ہرکوئی اس کے خلاف نفرت اکل رہا تھا . حبب وہ بالوں میں منگھی کمدرہا بھا وہ اس کے فلاف قرار داومی کھرے ستے . وہ انتہائی برمزاج آدمی ہے ادر کسی کو کھے سمجتا ہی نہیں جب وہ ساس تبدیل کردیا تھا توعین اس دقت وہ فرارداد بی اس کے بارے بی سکھ رہے تھے " وہ ایک انتہائی اختافی آ دمی ہے اور شہر کا کوئی شخص اسے سیندنہیں کریا . عیسر اس دفت حبب وه خوشبوسگار با تھا نوعین اس دقت انبول نے قرار داد کا اگلاحبلہ ڈرافٹ

کیا۔ اسے ہماری بانول سے بُو آئی ہے۔ دہ ہروفت ہمارسے چہروں پر حمی میل کا ذکر سے کر مبٹیہ جا ناہئے ۔ حب وہ ناشتے کی میز سے دورہ کی پیالی میں ننبدگھول رہا تھا نوا بنوں ننے اس کی زندگی میں زہرگھو سنے کا منصوبہ کمل کر دیا تھا اور جب دفتر جانے کے ساتے اس کی زندگی میں زہرگھو سنے کا منصوبہ کمل کر دیا تھا اور جب دفتر جانے کے ساتے اس نے گھر سے باہر قدم دکھا تو عین اس وقت انہوں نے قرار واو کا آخری مجلہ تدراند ملے کیا.

"اك سنے ادباب اختيار سے اندعاكى مانى سے كدا سے نوكرى سے نكال ديا طائے." ده مجی عجیب آدمی ہے اپنے آپ میں مگن رہاہے ۔ وہ سے کتے ہیں کہ وہ کی كوگھاس نہيں ڈالتا يكين وه كسى كوكمچه نہيں كہنا اپنے كام سے كام ركھنا ہے ۔ وہ نہائى بندے مگرانے آپ سے مطمئن ہے . وہ الگ ففاک رہ کر جینا یا ہا ہے . گروہ اے ابنی طرز کی زند گی گزار نے کی اجازت دینے کو تیار نہیں . وہ ان سب سے مخلف ہے اک كى سوچ مختف ہے .اى كى آئىھول ميں ولكشى ہے . تبر نہيں دہ ايساكيول ہے ؟ وہ جائا ہے کہ کوئی اس کی طرف توجہ نہ د ہے ۔ میر مجی وہ اس کی طرف متوجہ موجا تے ہیں ۔ عبرای دن جب وه موتنگ بول می تیرر با تفا ا در نطف محسوی کرر با تضا تو ده ب سارے تنبر می گھبرائے ہوئے اور ہے مین مھررہے منے اکد و دسرے ہوگول سے بھی اس کے نا ن قرار داد بروسخط کروائیں۔ وہ اطینان سے بول کے کنارے بیٹ گیا۔ اسے علم بھی نہیں تھا کر عین ای ونت سخت گرمی بیں کچھ لوگ اسے بنچاد کھانے کے لئے زبردست سنكل ت بس گفرے بوئے بي اورجا ہتے بي كه آج شام تك اى كے فلاف قراد داد یا س کرے ارباب اختیار کو مجیع دی جاتے۔

حب وہ نتے مُنے بیے کو بانی سے کھینتے ہوئے دیجے رہا تھا تو وہ قرار داد کو آخری بال بڑھ رہے ستھے ادر مموس کر دہے ستھے کہ اس کے فلان جس نفر زہران کے دل میں ہے وہ فزار داد میں منتقل نہیں ہو سکا . ای دن حب لان میں مبٹیا ہوائی کیرول اوٹس کی نئی کہا نی پڑھ رہا تھا تو وہ سب ایک تنظیم با نے کے بارے میں خور کررہے سفے تاکہ علم اور وانشوری کی آڈیس اے نیجا و کھانے کامشور بھی کیاجا سکے السے نکست وی جاسکے ۔ اس کا حقد پانی بند کر دیا جاسے کوئی پوجید ستی ہے کہ اس کا تصور کیا تھا ۔ وہ سب لوگ اس کے خلاف کیوں تھے ، حب وہ اطبیان ہے اپنی ذندگی اپنی مرتنی ہے گزار رہا تھا تو مچر وہ سب کی مشیبت بی سبو سفے ۔ اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب مسبو سفے ۔ اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب سبور ہا ہونا ہے ۔ اس بات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہی سال ۔ ختی کہ حب وہ بڑے سکون سے سور ہا ہونا ہے تو وہ اسے نیچا و کھانے کے سفے سارے نہر ہیں مارے بارے بورتے ہیں ۔ میل حضورہ کرتے ہیں ۔ اس کی ترتی رو کئے سے سے بان باتے ہیں ۔ اب کچھ دنوں سے یہ حال ہوگیا ہے کہ سبے حب وہ و ما مانگ کے سے بان باتے ہیں ۔ اب کچھ دنوں سے یہ حال ہوگیا ہے کہ سبے حب وہ و ما مانگ رہا ہوتا ہے کہ سبے حب وہ و ما مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف نئی تی خبری جمع کرنے نکل پڑتے ہیں ۔ وہ کس سے طا ۔ اس نے کون سی کون کام خیر کہ رہا ہے ۔ کیا اس کے اس نے ایس بی خارہے ہیں کون کام خیر کہ رہا ہے ۔ کیا اس کے اسے ایس بی ایس کی تو وہ اس کے خلاف بی بارے ہیں کون کام خیر کہ رہا ہے ۔ کیا اس کے اسے ایس بی جمع کہ نے ابھی تکہ جینا حرام ہوا ہے یا نہیں ؟

جب وہ اپنے و وسنتین مین کے پاس مبھا اس کی مجوبہ کی بائیں من رہا تھا ، تو اسے تہر بدر کرنے وہ ایس میں سے ایک بولا ۔ میں نے شندہے بہت می لڑکیال اسے خط محقی ہیں ۔ دوسرا بولا ۔ کھتی ہیں اس سے تو مجھاس سے نفرت ہے ۔ ایک ا در بولا . میں نے شند ہے اس کے نفرت ہے ۔ ایک ا در بولا . میں نے شن ہے کہ اس کی بوی میں اس سے بہت نگ ہے .

بار کیوں نہ ہو. ایسے نوگوں سے کون تنگ نہیں ہوتا ، بڑا اسول پرست بنا بھر تا ہے ، کہنا ہے مجھے حبوث اجھا نہیں گا ،

بھرای دن جب دہ کمپیوٹر کے ساسنے بھیا کام کردہا تھا ادد وہ بڑی محنت سے
اس کے بارسے میں خبری اکھی کر رہے ستھے توان میں سے کسی کے افغہ یہ خبراگ گئی کہ
دوکسی لڑکی سے محبت کرتا ہے ۔ یہ خبر طنتے ہی انہوں نے ہنگا می اجلاس طلب کیا اور مزے

ہے ہے کردہ خبرسب کوسنائی اور تجویز کیا کہ اس خبرکو زیادہ سے ذیادہ ا جھالا جائے . عجر حبب وہ تمام کی جائے ہی رہا تھا .

تووه اس كے يق نفرت بھيلارہے ستے.

جب وه الني ايك دوست كوخط مكور باتحا.

تودهای کے بارے میں ارباب اختیار کوخط کھ رہے تھے.

جب وہ اپنے شین ین دوست سے یہ کہد رہا تھا کہ دہ اپنی محبوبہ کوراستہ دہے ہے اس کے سامنے سے ہٹ بائے تو دہ لوگ عین اس وقت بار ول طوف ہے اس کا راستہ دو کئے کے سئے دلیس بیش کر دہ سنتے اور ایک دوسرے کی ہال ہیں ہال ٹار ہے تھے ۔ اور ایک دوسرے کی ہال ہیں ہال ٹار ہے تھے ۔ اور ایک دوسرے کی ہال ہیں ہال ٹار ہے تھے ۔ افر ایک دوسرے کی ہال ہیں ہال ٹار ہے تھے ۔ افر ایک دوسرے ہیں میٹھا کوتی کا ب بڑھ دہا تھا اور ہم تھا ۔ ہیں سنے اسے اس قدر میٹم کوئی ہو ؟ بڑے مزے مزے مزاد کے کش سے دہا تھا ۔ ہیں سنے اسے اس قدر مُرسکون ہو ؟ منہ ہیں ہیں اور نم اس قدر مُرسکون ہو ؟ اس نے سلوا کر میری طرف دیجھا اور ہم تھ میں کچڑی ہوئی کا ب میری طرف بڑھا تے ۔ اس نے سلوا کر میری طرف بڑھا ۔ یہ وہ نم اور ہم تھ میں کچڑی ہوئی کا ب میری طرف بڑھا تے ۔ اس نے سلوا کر میری طرف دیجھا اور ہم تھ میں کچڑی ہوئی کا ب میری طرف بڑھا ۔ تو سے لولا ۔

این کاب آنی ہے کیاتم نے بڑھی ہے ؟



وہ بڑی فضول خرج ہے۔ يد باكل خريج سيس كرتى -صرف لفظول کی فضول خرجی کرتی ہے ۔ یں جب بی اسے کتا ہوں کہ نفظوں کی فشول خرجی مذکبا کرو۔ لفظ رط معصوم ادرمقدس موت ين -تووه كهتى ہے۔ نفظ تیزر دفیاری سے بجاگتے موسے اعقرے گھوڑے ہی اور اس نے انہیں لكامين والكرقابوكرلياب-میں کتا ہوں۔ تہیں وہم مصلفظ کسی کے قابویس نہیں آنے ۔ لفظ بناہ نہیں ما گھتے ملک یناہ دیت ہیں۔ دہ کہتی ہے۔ یں نے کب کہا ہے کہ لفظ بناہ منیں دیتے سکن بھی بنا دوں کہ اگر لفظ ادیب کے اعقوں سے نکل مائی تو عیرانہیں ماصل کرنا سبت مشکل مزاہدے۔ یں اُسے تمجانے کی کوشش کرتا ہوں لفظ توشکل ہیں کام آنے وائے دوستوں کی طرح ہوتے ہیں وہ مجھے تمجھاتی ہے۔ مفظوں کی دوستی بڑی ہئے مہین سکراتا ہوں مجھے لفظوں سے دوستی محرنا آتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوں

لفظ دل کی گرائیکل سے جاہنے والی محبوبہ کی طرح ہوتے ہیں ہیں کتا ہوں یہ توسیح ہے

دہ کہتی ہے

اگریہ سے ہے تو بھرتم مجھے لفظوں کی فضول خرجی کا طعنہ کیوں دسیتے ہو ایس کتا ہوں۔

اس یے کہ حبب تم کچونکھتی ہو توضرورت سے زیادہ لفظ استعال کرتی ہو۔
کیا بارباراس بات کی تحرار مناسب ہے کہ میں مبعث اداس ہوں "۔
" میں سبت اداس ہوں"۔

وہ برموجاتی ہے۔

تم مجھے الزم وے رہے ہو۔ نفظوں کی فضول خرجی توسیب سے زیادہ ادیب کرتے ہیں ان کی جے حرمتی کرتے ہیں -ان سے کھیلتے ہیں اور ان کا حلیہ بگاڑ کرتے ہیں -ان سے کھیلتے ہیں اور ان کا حلیہ بگاڑ کردکھ دیتے ہیں ۔ ہیں نے ایسے کئی ادیوں کی کتابیں بڑھی ہیں اُسے کئی ادیوں کی کتابیں بڑھی ہیں اُسے کا التو ہوتے اگر ساری کتابوں میں ٹوٹل ۲۰ کلو نفظ مول توان میں سے دس کلو نفظ فالتو ہوتے ا

بیں - اب بناؤاد یب نفول خرچ بی کر بین جودل کی بات کہتی جوں تو تم مجھ ففنول خرچ کے اور بید اور بید سے نفظوں کی دولت پائی کی طرح منیں بھائی ۔

یں کھے دیر کے بیے جب ہوگا ... بھر لولا مگر منٹو بی تو بخا جس نے بیب پان کی طرح بہایا مگر افغلوں کی فضول خرجی کہی نہیں کی ۔

وہ بولی ۔

ڈی ایج ارنس کے ارسے میں تھاراکیا خیال ہے۔ اسٹائی نے کیا کم نفظ استعمال کیے ہیں ۔ کیے ہیں -

- ムーひにひ

کا فکا بھی تو ہے میں کی کہا نیوں اور تحریبال میں ایک نفظ بھی فالتونہیں ۔ معتد کی ا

وه جمنجلا كريولي -

مگرتم مجھے افظوں کی بجبت کا سبق کیوں بڑھا رہے ہو۔

- لاخس

اس بے کر نفظ گرانقدرانسانی سرایہ ہیں اور اگر یرسرایے ختم ہوگیا تو ہم ایک وسرے سے کے سے کمٹ جائی گئے ۔ زندگی ہمارا سابھ محبور سے دے گی اور تم بجی بھریے کہرسکو گی کہ

" يى بىت اداى بول "

" دەلولى

ى توافظول كومسوس يحى كرسكتى مول -

یں نے اس سے پوچیا۔

کیا تم نے کہی تغطوں کو میکھا ہے۔

وه يولی -

ال عبكن اورجيت محمد مينول مي سرى مجور أبيول كى طرح ، اب كيا بناؤل تميي ان كاذا كقد كيا مرة اج -

يى خودىمى اسے محسوى كرنا مول كيكن تهيى نبين تباؤل كا-

جبواب نناسى دو - نفظول كى فضول خرجي كا اسقدرهبى حيال مذركه كرو -

می فظوں کا اس بیے خیال رکھتا ہوں کہ مجھے نفظوں سے مبت ہے۔

تهارا كيا خيال سے مي تفظوں سے محبت نہيں كرتى -

اگرمتين ان سے عبت موتى توتم النين سنطال كر ركفتى -

سنو ، تحریری تفظوں کے حزوان ہیں ۔ تم کیول تفظوں کے وکیل بنے بیٹے ہو۔ اس بے کر مجھے ان تفظوں بر ترس آ آہے جو اپنی ذمنی اما دات کی تشہیر سے سے استعال کیے جاتے ہیں ۔ نفظ بر النان کی صحبت کا ببت آثر ہوتا ہے۔

بری سمبت میں رہ کر نفظ میں برے ہو جاتے ہیں۔

اسی مید تومی کہتی مہول نفظ مجدسے مبست نوسش ہیں -

ىفظىكسى كى ميرات نىيى -

إلى مكن لفظ بميشه نرم ول توكول كى صحبت بيس دبنا بسند كرتے بي -

سنو، لفظ مظلوم ہی تنین طالم بھی موتے ہیں۔

تهارے سائد کوئی الم کیاہے لفظوں نے۔

ال ايك مار ، جب ده عبرا مور المخفا - اس كه كه موسط لفظ كجدية لوهيو الله المرابعة

" لموارست كم مذسختے -

وہ جنہیں تم تدوار سمجھ رہی ہو۔ افظ نہیں تھے۔افظوں برامسس کی قطرت کا سار تھا۔

مگراب کی باراس نے میری بات کا کوئی جواب مزدیا اور چیپ ہوگئی جب

اس کی جیب کافی کمبی بہوگئی تو ہیں نے اس سے کہا۔ اب بتاؤ کا وہ لفظ ہتھے یا حبرا ہونے والے کی فطرت کا سایہ ... مگر وہ جیب ہی رہی ۔ ہیں نے اسکی چیب سے ننگ آگر کہا اب جاب دونا۔

تب وہ بولی

میں اتنی ففنول خرج مجمی منیں مہتنی تم سمجھتے ہو"۔

اور مجر جیب ہوگئی۔





بربات عالم بالا کی ہے اوراس کمانی کے تمام کردار اوروا قعات فرضی ہیں کسی قسم کی مائلت موگا۔ یہ اس کی موت کے تین دن بعد کا واقعیب اور عالم بالا کا ہے۔ وہ ایک برا رہ نما مرکزی کے ایک بیخ پر بیٹی بینا وی بہنیاوں یا مرکزی کے ایک بین پر بیٹی بینا وی ایسے بیخ عام طور پر ویڈنگ دوم ، کلاس روم ، بادکوں ، ببیناوں یا ان کروں کے اہر بڑے ہوتے ایس جال انٹردیو کے لیے آئے ہوئے امید دار بیٹیتے بیں۔ اس کی عسر ان کروں کے اہر بڑے ہوتے ایس جال انٹردیو کے لیے آئے ہوئے امید دار بیٹیتے بیں۔ اس کی عسر میک بیٹی ہوئے وہ سن خطر مقا اس کی کیفیت اس تحقی جیک در باوں سے اس کی عرزیادہ مگ ربی متی وہ منتظر مقا اس کی کیفیت اس تحقی جیک در دیا ت سے ضلع کی بری تاریخ بیٹیتے آیا ہو تاہے وہ منتظر محقا اس کی کیفیت اس تحقی جیک کی منتظر ہوتا ہے ۔ ... ، فلال دلد فلال ما نظر ہو۔ اور عدالت کے باہر بیٹھ کر کر اپنے نام کی آواز بڑنے کی منتظر ہوتا ہے ۔ ... ، فلال دلد فلال ما نظر ہو۔ ایس نظری دبال سے گزری ۔ اس لڑکی کو عالم بالا پر دیچو کراسے چرت ہوئی ۔ اپنی زندگ بیل ذین پر جب دہ اس لڑکی کے باتیں میں ایک کرائے تھی نئیں آتا ہے کہ دو کہ کرائوں اور میں اس کے برافن بالوں اور گورے دنگ کا نشہ بھی اوراس کی براؤن اور میں ان کی باتوں میں اس کے برافن بالوں اور گورے دنگ کا نشہ بھی اوراس کی براؤن اور میلی آئی نظی آئی کھوں ہیں موت کا اصاس کے بیٹی بھی ھی ۔

دہ لواکی مجمی اسی بینے کے دوسرے کن رے پر بیٹھ گئ اور بولی ، تہیں مرے ہوئے کنے دن ہوئے ہیں۔ دن ہوئے ہیں۔

تین ، وہ اس کی براوکن اور نیلی آنھوں میں جھا کہتے ہوئے بولا ،اور تم ....؟ مجھے بھی اتنے ہی دن ہوئے ہیں اول کی نے اپنے بال درست کرتے ہوئے کہا ، کبا آج تمالے حساب کتاب اور فیصلے کا دن ہے ؟ ہاں ... ، مجھے معنوم سے کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ دوکی مسکوائی ، تم ویسے کے ویسے ہی ہو۔ تم کونسا بدل گئی ہو ،

وہ دونوں چیب ہوگئے اور کچے دیر کک جیب بیٹے رہے ... اتنے بیں بارش شروع ہوگئ۔ لڑک اکٹ کر پرسے ہوگئ مگر وہ اینی تیز بوجھاڑ میں مبیٹارا ۔ بوجھاڈ کنکروں کی طرح اسے لگ رہی تھی ۔ وہ گردن سہلانے نگا۔اتنے میں وہ بولی ۔ادھرا جاؤ بارش مہت تیزہے۔

مگروه این عبد سے نواسا بھی مزہل اور بولا - بی توساری زندگی بوجیار بی بیتھا رہ ہوں اب بھی سد لول گا -

آج تم سگریٹ نہیں بی رہے۔ ہست کوشش کی ہے سگر لیتے ہی نہیں

وہ مکرائی ، احجا ہوا ہے تہیں کہ عقا ناکرزندگی میں ہی کم کردو یا تجور دو مگرتم مانے نہیں دیجو آج تھیں دیجو آج تہیں کہ ایک نہیں دیجو آج تہیں کہ ایک ہورہی ہے۔

وہ چیپ رہا .... وہ اور بیسے مسلے گئی مگر وہ بوجھاڑ کی زدیں بیٹیا رہا۔
کمچے دیر بعدوہ بولی ، تہارے بیچے اور بیوی تہیں سبت مس کر رہے ہوں گے۔
بی یعین سے کمچے نہیں کدسکتا یہ قدرت کا قانون ہے۔ انہوں نے میری موت سے جوتو کر سب
ہوگا۔

اس نے ابنے برس میں سے ایک مجوٹا سا آئیذا در اب شک نکالی اور دیوار کے ساتھ میک نگا کر اپنے ہونٹوں پر اب شک سکائی مجرآئینہ والس برس میں سکتے ہوئے بولی ۔ تہیں تو سبت بیلے مرحانا جائے مقا یا خودکشی کرلینی جا ہے تقی تہیں تو اس کا شوق مجی تھا ۔

یہ درست ہے کئی بار میں نے ارادہ بنی کیا مگر ہر بارکسی رنکسی وجسے اس کام میں دیر ہوتی دہی۔ اتنی دیرتم کیا دھونڈتے رہے ؟

ين محبت وهوند ما رام -

مجيت نومتهاري قسمت مي مكني مي نهيل گئي عقى -

م درست ہے ای میے تو مجھے کسی نے بھی برداشت نہیں کیا ۔ جو بھی طااس نے مجھے قبول کرنے کی بجائے مجھے اپنے مطابق دھانے کی کوشش کی۔ شروع میں حب نے کھا ، مجھے تھادی کوئی بات بری نہیں گئی بعد میں اس نے بھی مجھے مراکھا۔

میراخیال بالله تعالی تمین و زخ می میج می اوه اس کے بیگے موسے باس کو عور سے دیجے موسے باس کو عور سے دیجے موسے بولی۔

اس کا فیصلہ تو امجی بڑگا مگریس فداسے صرور پوھیوں گا کہ مجھے دوسروں سے اس قدر مختف کیوں بنایا ہوا۔

مبری قسمن می اداسی کمیول مکھی تقی-

بارش اب بتم گنی بقی ۔ وہ پوری طرح مجیک جیکا تھا اور اس کے باس سے بانی میک رہا تھا…

اس نے ابین بالوں کو خشک کرنے کے انداز ہیں جسکا اور بولا حبوا جیا ہوا ، میری جیری بیج اور دوسرے لوگ زندگی مجرمیرے خلاف بنوت اکھٹے کرتے سبتے ہتے۔ اب ان کی منت بھی کنائے تگ ۔ اور دوسرے لوگ زندگی مجرمیرے خلاف بنوت اکھٹے کرتے سبتے ہتے۔ اب ان کی منت بھی کنائے تگ ۔ ایک منت بھی کنائے تگ ۔ ایک منت بھی کنائے بھے ۔ اب ان کی منت بھی کرا تھا۔ لاکی نے برس کندھے برجایا اور آگے بھے ۔ بھی سبتے ہیں ۔۔۔۔ بولی ۔۔۔ ، منہارے صلے لوگ مرکز بھی ایسے ہی سبتے ہیں ۔۔۔۔

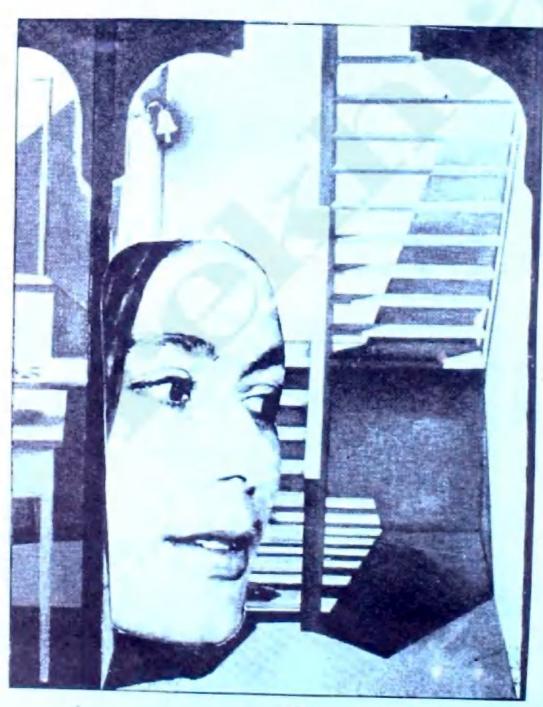

شام باتول میں جیابیوں کا ذکر

دہ نودکتی کے اراوے سے نبر کی سب سے بڑی مارن کی سیر نیاں جڑھ رہا تھاکہ اس کی ملاقات ایک رٹر کی سے بوگئی جو سیڑھیں پر خجاک کر کمچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دک گیا ، اس کا ایک بیرا دیدا درایک نیچے دالی میڑھی پرتھا ، بکیا چیز گم موگئی ہے : "اس نے ٹرکی سے پوچیا ، لٹرکی جب رہی ادر اس کی نظریں بار بار میٹرھیاں انرتی اور جیھتی دہیں ،

"کیا بیں آپ کی کچھ مدوکر سکتا ہول ؟" "میرسے گھرکی یا بی گم ہوگئی ہے۔" رشکی

\* میرے گھرکی جا بی گم ہوگئی ہے۔ " دار کی نے اس کے تازہ بائش شدہ جونوں ہمہ نظری مباستے ہوشے ہواب دیا .

وہ بی باری سے جا بی کی تاش ہی اوھراُدھر نظری گھا نے لگا اور جب اس کی نظری دو نظری گھا نے لگا اور جب اس کی نظری دو نین میٹر سے با ہر جبا بھتے نظری دو نین میٹر سویل کے بکر کا شھیں تو اس نے میٹر کی کے سنٹرل سے با ہر جبا بھتے ہوئے نوب سورت ہرول پر نظری جما تے ہوئے اوجھا .

مرس ستم کی جابی متی ؟\* \* بورا برمجا م نخا ، مب مب گھرکے باہردا سے دردازے کے علادہ اندر کے کمردل ادر المارلیوں کی جابیاں بھی تخیس . " " ہوسخنا ہے چا بیاں یہاں نہ گئری مہوں اور گھرسے یہاں آتے ہوئے داستے ا کہیں گرگئی ہول ."

"بوكتام ."

آب كالكفريال سے كتنى دورہے ؟"

انیادہ نہیں کوئی ایک میل ہوگا ادر میں ہرروز نسیح بیدل ہی دفتراً تی ہول . استے ہیزائی ہول . استے ہیزائی کرنے سے پالے میراخیال ہے آ ہے جس را ستے سے آئی ہیں اس را ستے بہتائی کرنے سے پالے مل سکتی ہیں آ ہے ہیں آ ہے کے ساتھ عبت ہول . ا

وہ دونوں آمہتہ آمہتہ سیڑھیاں انر نے سکے الاکی کی کیفیت اس چا بی کے بنگ میں بنی سے بنگ اور خود میں بنی بنی بیال کسی نے بکال کردومسرے رنگ بیں ڈال لی موں اور خود اس کی کیفیت ایک زنگ آلود تا ہے کی طرح مخی جو کسی ایسے گودام کے دروازے برائے موا تھا ، موکب کا نالی بقا مگرویے ہی احتیاطاً اس بیا لا ڈال دیا گیا تھا .

سٹرک پر بہنچ کر در کی نے اسے دد داستہ مجایا جہاں سے گذر کردہ دفت آئی تھی پگا
حب در چابیان او ش کرنے کے بے آگے بڑھنے ہی دالا تقا کہ در کی نے بہلی باراس کی
آ بھول میں جبا نکا اور بولی ، آپ کو زمت ہوگی ، بین خود ہی دھونڈ لیتی ہول ، فینیا آپ کو
مزدری کام سے جارہے ہول گئے ، اس نے در کی کے متفکر چہرسے کو عور سے دیکھاالا ،
بولا ، ال میں واقعی ایک منزدری کام سے جارہ نظا ، گر آپ کے گھر کی جا بی تا ش کر نا
میں سے رخیال میں بیت مزدری کام سے جارہ کا تقا ، گر آپ کے گھر کی جا بی تا ش کر نا
میں سے رخیال میں بیت مزدری ہے ۔ ا

بی بی کیے کہ سکتی ہوں کہ آپ جس کام سے جارہے تھے اس سے میرے گھر کی جابیا ا ان کرنا ذیادہ مزدری ہے۔ آپ کس کام سے جاسہے تھے ؟ و د دپ رہا درجا ہی کی ان ٹی میں مطرک پر نظری گھما نے لگا۔ مگردہ کمچھ دیر کے لئے ا ا ہے گھر کی گئی ہوئی جا بیوں کو بھول گئی ا در ہولی ۔ " مجھے دونتم کی بانوں سے نفرت ہے !" اس نے چونک کر داری کی طریف دیجھا جیے بدھھے را ہوکس نتم کی باتوں سے استے میں دہ خود می باتوں سے استے میں دہ خود می بولی ،

ایک وہ لڑکی جو اظہار محبت کے جواب بی بو چھ تم مجھ سے محبت کیول کرتے ہو! محب بین با بن نظراً تی ہے ؟ اور ایک دہ مرد جو کسی سزوری کام کا خوالہ دے اور ایک دہ مرد جو کسی سزوری کام کا خوالہ دے اور ایک دہ مرد جو کسی سزوری کام کا خوالہ دے اور ایک بین بین اس بات سے چڑھا تی ہول ؟ اور جھر بیا تا ہے کہ اس فروری کام کی نوعیت کیا ہے۔ بین اس بات سے چڑھا تی ہول ؟ کچھ دیر تک وہ دد نول جب رہے۔ مگر بھر وہ بولا .

میں ایسے کام سے جارہا تھا کہ آ پ .... '' وہ اتنا کہ کرجب ہوگیا منگر حبب اس نے محسوں کیا کہ وہ منزدری کام کے باسے

وہ امالہ رجب بولیا سر حب ان سے کول م میں جانے بغیراس سے بان نہیں کرسے گی تو کھنے لگا۔

"وراس آج بی خودکشی کے الا دھے سے اس ممارت کی جیت کی طرف جاری ہیں۔
گر آب فکریڈ کریں ، جا بیاں ، مونڈ نے کے بعد بھی تو یہ کام بوسکت ہے۔ چند گھنٹے کی دیمی کی فرد کر ایس کی خود کر ہے گھر کی جا بیاں شام بڑنے نے سے بہلے بہلے کی جا ہیں کیونکم میرسے فیال میں خودکشی کے لئے شام کا دقت مناسب نہیں کیونکی شام تو تنہائی اور اُواس کی اُڈت فیال میں خودکشی کے لئے شام کا دقت مناسب نہیں کیونکی شام تو تنہائی اور اُواس کی اُڈت نے کا دقت ہے ۔ بچیرے ہوئے تو گول کی یا دکا دقت ہے ۔ نئی یادی سنجا سنے کا دقت ہے ۔ وہ عنور سے اس کی باتیں گن دی تھی ۔ اسے یول سگا بیسے دہ بھی اس کے گئے ہوئے کوئی یا بی ہے ۔ وہ عنور کے گھے ہیں ملکی ہوئی کوئی یا بی ہے ۔

وہ نیزی سے نظری گھما گھما کرسٹرک پر بٹیری ہر جیز کا جائزہ سے دہا تھا۔ بعن جیزوں کو یا ڈس سے نیول کر جیزوں کو بائٹ کا کہ علاق کی میٹروں کو بائٹ کے بڑھ جا کہ کا کرہ کھتا اور بھٹے ہوئے ڈسے ، جن بیں کچھ بجیل کے گزائب واٹر رکھنے والے ڈسے اور کچھ نز ہے ، کھالنی احدز کام کی دوائیوں کے ڈسے بھی نئے .

واٹر رکھنے والے ڈسے اور کچھ نز ہے ، کھالنی احدز کام کی دوائیوں کے ڈسے بھی نئے .

کیڑوں کے پیمورے ، جھے ہوئے کا غذا حد لفا نے اخبار ، وہ ہر چیزا و ھرا و ھرکھ کے جا بول

كالحجيا وصوندرا فضا.

ا بانک اے لڑکی کی آوازسن تی دی ۔
"مُخورکشی کیول کرنا چاہتے ہو ؟"
"اینے سٹے"

دہ کھلکھ اہ کرمنبی بڑی ....اک نے اداک نظرول سے اسے جنتے ہوئے و کھیا ادر چرنظر ہے جبکالبی ۔ا سے بول نگا جیسے جا بول کے گچھے سے ایک ہا بی نیٹے گرگی ہے ۔ پکوئی وحیہ بھی تو مجہ گی ؛"

ال \_\_\_\_\_ المبري بمير بت ہے \_

ا وروہ بھی دُنیا جبال کی چیزی سنجال کر رکھتی ہے .... گرمبری بانیں کہیں دکھ کر میری بانیں کہیں دکھ کر میول جاتی ہے ...

وہ بورے دل سے مبنی .... " وہ ہے کون ؟"

پتہ نبیں اس مجھے کچے دن اک کی آنکھوں بی بسرکرنے کا اتفاق ہوا ہے ۔ یول مجبو اس کی آنکھوں بی بسرکرنے کا اتفاق ہوا ہے ۔ یول مجبو اس کی آنکھول بی بوالول کے ڈو بیسر بریٹر اس بی ایک موال فقا ۔ دہ ہوسے سے مکوائی ۔ گرا ہا اس کی مسکوام مٹ مبکی سی اواسی بی بیٹی ہوئی نئی ... کیدم بول سگا بیسے ہا بیول کے سیے ہا بیول کے سے ایک اور جا بی نیچے گر گئی ہے ۔

دونول بفرسے جا بیاں ہائی کمدنے سکے . کمچہ دوریک وہ آ تھیں مجاڑ ہیاڑ کرسٹرک بداد معراد معرد کھنے رہے . جوک بر بہنچ کمہ لڑکی نے پوچھا۔ بنودکٹی کے سنے کوئی معتول دیہ ہونی پاہیئے ."

اک نے مٹرک پر بڑے ایک ربڑ کے شکھے کو تھوکر ماری اور کہا .

أنبول نے بمارا جین حوام کردیاہے۔

وه پهرېنسي اوراس کې بات اجواب و بيځ بغيريا بي د موند نه يي مسرون ېوگئ .

دوبیروس کی تنی ادر سرگ برگاڑیوں کا رش بڑستا بار با تنا الیے بی وہ دوبیل بیال ان شکر سے کوا گیا۔ دوبوں با بیال ان شکر سے کوا گیا۔ تنظی ان ان سے بوکیا ہے اور عیر تنوں سے کوا گیا۔ اندہے ہوکیا ہے اور عیر غور سے اس کی آنجھوں بی جو ان کھے بوشے بولا ۔

معان کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نا بینا ہیں ۔

معان کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نا بینا ہیں ۔

معان کرنا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ نا بینا ہیں ۔

معان کو ان مجھی کرکہا ۔

"میری طرق تم بھی .... ؟"

ادر بھیر آگئے بڑھ کہ اسے یول موسے نے گئے ۔ یسے اسے جا بیول کا گئے ال کی انتہا ۔

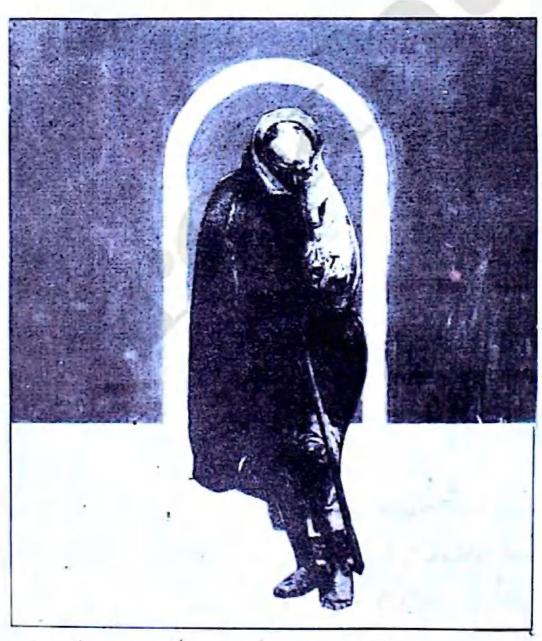

كوط سے ٹوط گرا ہوا بٹن

بہت عرصہ سے میں نے اس بوڑھے کو دان کے ذفت ایک وفر کے کروں کے اسے چک کرنے ہوتے دکھا تھا۔اس کی شخصیت میں عب طرح کی دل کشی تھی ۔ دیسے تو وہ سرف اس دفتر کا جوکریارتھا . گاراس کی پاتول سے لول گتا تھا سے وه سادے شہرکا چوکدار تھا۔ یں نے اسے کریدا توسعدم ہواکہ وہ ، ماشکی تھا۔ گرشر کے داٹرسیدائی کے جدیدنظام نے اسے سے کار کردیا نظا. تب می نے سوباکہ اک برایک کہانی کھول گا۔ بلکہ بی نے اس برکہانی مکھنے کے سے کئ تنا بی اس کے ساخة گزاری ا در سبت سامواد همی اكتها كرايا . مگرامنی دنول ایك، تركهان كى دوكان بر ا بوت بزانے کے سے آئے ہوئے کچے وگول سے میری لاقات ہوگئ تو بس نے اینا ناول "نابوت" مکھنا شروع کمد دیا اور "بہتی" کی کہانی بسیح میں ہی رہ گئی ۔ اس کے بعد میں نے کئی کہا نیال کھیں اور اپنے کروارول کے ساند اواس اور تنہائی کے جبال میں کئی رأيم كالحي و بورها ببتتي هي مهار بساخة تفاا در بميريا ني بريا كريا تفا و اكيدون بي في محوى كياك ميرے بانى سب كرداد توميرى كما نيال اوردهكم رخست ہو گئے ہیں اور بنتی اکیلارہ گیاہے۔ بی نے اس برکبانی تھنے کی ابتداکی محرجر بج ا بك ا وركب انى آكئى عبى كامركزى كوداروه لاكى تفى جواينى مال كے ساخدا بنے جبنر کے لئے خریاری کرکے گاؤی بوٹ رہی تھی کریس کے ماد نے ہی مندی کی بجائے ابنے إفتول برخون سجا كر زحدت بوكئى . . . . بى اى نشكى كى كها نى سكھنے مبيد كا رحب اس الله کی کہانی محمل ہوگئی آب ہے ایک ران بشتی سے الے گیاا در دائیں ہدار کی کہانی ممل کرنے کا ارادہ کیا . گمرہ وسرے ہی دن ایک مالی کی خودکش نے مجھے ابی طرف شونہ كراياا دري اك عربية ك ال كى كهانى كمل كرف كي كيان م اورمزاج کے مطالعہ بی مسروف ریل ... الی کے گھر ماتا ریل اس کی مال سے ال . وہ کو تقری بھی دیجی بنشک بھواول سے تعبری ہوئی شی ا در آخدمالی کی کہانی کمل کرلی ۔ مگر اسی دن بورسے بنتی کی کہانی نے تھر مجھے اپنی طرف کھینجا ادر می اے مکھنے مبتے گیا . یہ اس شام کا دا تعہ ہے حب ایک شام نے جرف یا کو یگ بیا تھا۔ اس دن مجھے بول لگا جیسے کھڑکی بر بیٹی ہوئی بڑیا مجھ سے کہدری ہے اٹھوا درمیرسے ساتھ فیلو، فلال باغ میں ا کے اللہ کا اور اللہ کی اواس میٹے ہیں اور ان دونول میں سے کوئی ایک آج رات خودکشی كرك الله اور وركباني مروك .... بي الله كسراى طرف بيل يشا ادر وركباني بيمي مكمل كرلى . مُراتعي مي بورْ سے بہتى كى كہانى شروع بھى نەكريايا تفاكد ايك سبى كى كُرْ بالم بو گنی ارسی ال کے ساتھ اس کی گڑیا ڈسونڈ نے حل بڑا .... ای دوران بی ال بوڑھے سے بھی طا جو بجین میں ا ہنے گاڈ ل کی رشکی کی شادی پر ہیے ہو شتے ہو شتے نودام گیا تھا۔ انبی دنول میری ای ال کی سے عبی الفات موئی دندانی باتول می زسر گھول کریا دنبی تھی. الكراك ون عفر بنتي كى كها فى كاخيال مجھے كھينے كر ببنتي كے كھر سے كيا .... جب بی نے دروازہ کفکھٹایا تو اندرے بہتی باباکی کھالنی کی آواز کی بجائے ایک لمبی جب نے بھے وادیا .... دا تعی .... بہتی باباکٹی دن سلے ابی آخری منزل کے سفر مربدوان موديكا عقا .... العريم كوتى اورنيس نفاء ايك كمرے بي وه حوتے مرمت كرنے والا ره را ففا بن سے بہتی بابا کرایہ وسول نہیں کرتا تھا اور و وسرے کمرے ہیں ایک بوریدہ

بانی اوراکٹری مجد کی مثلب بڑی تھی۔ بار بائی کے نیچے ایک بوہے کا دندون بڑا تھا۔

کی بر باباکا وہ برانا مباکوٹ ٹرکا ہوا تھا جودہ سردیوں بی بہاکت اتف ۔ بجسے بوں معنوی بوا بینے کوٹ کی جیبیں کہا نبول سے عبری ہوئی بیں بردٹ کے عین نیچ، کوٹ کا ایک ٹوٹ ایک بوانے جو نے رکھے تھے۔

کوٹ کا ایک ٹوٹا بوا بٹن گرا بڑا تھا ۔ کو نے بی بابا کے برانے جو نے رکھے تھے ۔

جن برگردی بوئی تھی ۔ بار ہائی کے بائے کے قریب باباکا دنٹوکر نے والالوٹا بڑا تھا ۔

بیم مجھے بیٹی لاس کا کمرد یا داگی ۔ بیٹی ماس نے امر کھر کا بہا جندا آبار کیا تھا اور آج گے ۔

بیم مجھے بیٹی لاس کا کمرد یا داگی ۔ بیٹی ماس نے امر کھر کا بہا جندا آبار کیا تھا اور آج گے ۔

بیم مجھے بیٹی دو بیٹی کی سے کو ای طرح محفوظ کر دکھا ہے دئی کہ دہاں دہ برتن بھی امریکیوں سنے اس کھر بیٹی اس جو بیل میں دہاں گیا تھا آنو مجھے یوں محدی بیل حو بیل گیا تھا آنو مجھے یوں محدی بیل خو بیل گیا تھا آنو مجھے یوں محدی بیل خو بیل گیا تھا آنو مجھے یوں محدی بیل خوا تھا ہوں ۔

یں نے با اکے مما سے سے کہا ۔۔۔۔ اباکا کمرہ ای طرح رہنے دیا ۔ اس کی حیثر کو رہنے دیا ۔ اس کی حیثر کو رہنے دیا ۔ کسی چیز کو رہ میں کہا در اس کا کوٹ بھی کی بیٹر نگا رہنے دیا ۔ کیونکہ اس کی حبیبی کہانیول سے بھری ہوتی ہیں ۔ ادر اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بابا کی کہانی کہال سے نشروع کر دل ۔

ال کے جنازے میں شرک نہ موسکتے کے ذکرے 'ال کے کوٹ سے جن کا ثبن توٹ کر گرگا نفا۔ ادر جن کی جب کہا نبول سے بھری ہوئی تقبیں.
ال دفت سے جب بابا کی محبت ٹوٹ کر مجھر گئی تھی 'اس سندہ ن سے جو جار پائی کے نبر ہما نبول کے بیا ہے کردادوں سے ۔ یا تنہر ہی داٹر کے بیا ہے کردادوں سے ۔ یا تنہر ہی دائر سے باد گئے بند ہما تھا ، ابا کے بغیرانی کہا نبول کے بیا سے کردادوں سے ۔ یا تنہر ہی دائر سے باد گئے بید بنظام کے ذکر سے ۔ یا اپنے کوٹول سے کہ ہمی اس دن کے بعد

جب عبى انہيں بيننا مول تومجھ بول مگنا ہے بنے ان كاكو تى بن سارت نہيں .





برکاک سے تایا باتے ہوئے ہول جوڑ نے سے پہلے میں نے ہوٹل کی لالی یں گے منبور زبانہ نوٹ بورڈ ہے ہو کے لیے ایک جیوٹی سی سلیہ بن کی ، بو ہی يْنَا يَا حِارِ لِا مِولِ دُوتْمِن رُوز بِي آجَا وَلِ كَا . "مجھے نقین نضا کہ جُو" میری یہ حیث بڑھ ے گاکیونکدایے بی رات سے بی سنے اور عبو سنے اس نوٹسس بورڈ کے بارے میں تفسیل سے گفتگو کی تقی ۔ دیسے بھی مول میں مقدرنے والا مہان اس نوش بورد کو پڑھے بغیررہ بی نہیں سے تاکیونکہ جا ہے وہ کمی فدر امبنی کبول نہ ہوا اس کے بیے سي هي فنم كابنيام ال بورد برحب يال موسكاف . النبا بول بكاك كى دابى بس سکے ہوتے اس نوٹس بورڈ کو عالمی مثرت ما مل ہے بستیاحوں کے بیے تھی گئی کثر كابول مين ال نولش بورڈ كانندكره موتورسے ادريسنے بھي إنگ كانگ سے حدِكما ب بكاك كے يا رہے ہيں حديدي عقى ١١س ميں هي الائتيا مول كے اس نوٹس بورد کا ذکه نفا . نفینا جب ده کتاب تھی گئی ہوگی نواس وقت یہ نوٹس بورڈ اپنے جربن برموگا . مراب حب می جون ۸۹ می ویال بنجانویه نوش بورڈ اینے ان دنگوں میں نہیں تفاکہ اس برتہر کی بیاریوں ادرانیسیا کے سیاسی سائل کے بارے می بھی معلومات، موہر رمزمی وال البند بانی سب مجد و بی نفاجس کا وکری کتاب

میں بڑھ دیکا تھا. نوٹس بورڈ اب بھی بنیا بات اور معلومات سے بھرا ہوا تھا ۔ بل نے اری کے نام ایک بہت بڑا برجہ کے کر اس بورڈ پر فروری میں سکایا تھا جس بر مكها تفا .... بيارى لارى إ العبى دالي مت جانا بي آج آستريا جار با مول . تم اداس نہ ہونا ہیں الگے جینے آجاؤل گا، تم نے جومیرے والردید ہیں وانہیں تریح كرد كوني حجولًا سا تور سے لو ... ميں نے سويا آسے يليا سے والي آكمہ اپنے كك والي جاجكا بوگا اور لارى بھى حيثيا ل كزار كريال سے يى كئى بوگى . گر بل كے آسٹرلیا جانے کا محدلاری کی یاد کی صورت میں اب بھی نوٹس بور ﴿ بِدِنْكَا بِوا بِ . بورڈ یہ ایک اعلی نسل کے بکا قہ کتے کے بارے میں معلومات بھی درج نفیس ، جے سبكش نے سنگا بور میں ایک امری سے خریدا خفا۔ اس کے قریب ہی مراب کے اچھ کا کھا ہوا نل سکیب کا غذار کا ہدا تھا۔ جس پر باب نے کسی خوب صورت جزیرے کی سبرکا بروگرام ۱۰ خراجات اوراب کک کنفرم کرنے والے خونبورت سائفيول كے نام اور كوا نُف ملھے فے . اسى كا فذكے نيمے بى فالى جگه يركيد نے دوستوں نے بھی باب کے گروپ کے ساخفہ جانے بررضا مندی ظاہر کی بھی اور ابنے اکس کا نام اور اس ہوٹل کا نام محد دیا تھا جہاں وہ عقرسے ہوئے نفے بب مجھے اندازہ مواکہ مائیٹیا ہو ال کا یہ بدر و صرف اسی ہوٹل کے مہانون کے محدودہاں ملك بورس بكاك كے سياحول مي مقبول سے . وال كي بند نفاف مبى ملك ہوئے تقے جن یر دوسرے سوٹلول کے مونوگرام ستھے ۔۔۔۔ نوٹس بورڈ کی ہی ایک ادر اطلاع کے مطابق ایک بے یا ہ طانتور نوحوان سنے اپی خوبیاں بیان کرتے موستے سزیرمعلومات کے یہ ا بنائیلی نون نیر ایجھ دیا تھا۔اسی نوٹس بور ڈے کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ س روزین کے یاس بوری دنیا کا ایک انتہائی ستا الله ای شکت موجود تفا مگرس روزین کی به شرطه تفی که وه به یکت صرف کسی بوریی مرد

کو بی نیچے گی۔ یہال کچھ بوسیدہ ادراڈسے ہوئے رنگول واسے کا غذول ہران ہوگو کے بیغا مات بھی کھے ہوئے سے جے جن کے ساتھی بھیڑ بلے تھے ۔ ان بیغا مات کے افظ سے مٹے سے سفے اور شکل سے بٹر سے جانے تھے ۔ اس کے علاوہ کمچہ نگ ادر کچھ برا نی خواہنیں بھی نوٹس بور ڈو برجبی بوٹی تفیس ۔ جن کا ذکر یہال مناسبنیں . ادر کچھ برا نی خواہنیں بھی نوٹس بور ڈو برجبی بوٹی تنیس ۔ جن کا ذکر یہال مناسبنیں . البند ساج کے بارے بی معلومات بڑی بُرانر اور دل کسٹس نفیس جن بیس سیب و ، بیس سالول سے ، بیس اور می باتوں نے کم کر دی جو کا فرنٹر کلاک تھا اور بچھلے بیس سالول سے دبال کام کر دریا تھا ، وہ برط سرت سے تعلق رکھنا نظا اور و وست بنتے ہی ابنی بیک کو ذکر سے کر مبید گیا تھا جو بارسال سرگئی تھی ، "ادر ہم" کی تان ابنی بیٹیول بر آکہ سے گوئنی تھی ، جن میں سے ایک یو بورسٹی میں بڑھ در بی تھی .

ہم جاست کا قیمتی قلم گم موگیا تو نوٹس بورڈ پر حو برجہ سکھ کر لگا یا گیا ، تعویز اس کے باسكل قريب شكاموا تفيا ميراخيال سےكه وه تعويد نونش بورد كا معدبن حيكا تفاء وراب ميرك سواكسي كونظرسي نبيس آنا تفاء ايك بارميراجي جابا تفاكه بی ای استفاد کے فلاف ایک برجه نوٹس بوراد بر سگا دول جس نے میرے جزافیے کے منمون کے پریے بی سے سرف اس بیے ، نبر کاٹ بیے ستھے کہ ہی اسس سے ٹیوشن نہیں بڑھتا نفا . گر میں الیا نہ کرسکا کیونی مجھے ہیڈ مامٹرمادے بهت وربگنا تفاجو اننا مارتا تخاكه بیشری اوهیشر كه ريكه دينا تھا. بكدم ميراجي جا با کہ ہی اینے بغرافیے کے مارٹر کے فلاف برید کھ کر لائٹیا ہول کے اس نوٹس بورڈ پیدسگا دول اس خبال کے آنے بی میں کافی شاپ میں جا گیا ، دراتا سکون ا در خوشی محسوس کی که جیسے برسول برا نا کوئی ترض ا تار دیا بهد . نفتور بی نفتور میں بی نے دہ پرجہ و بال سگا دیا اوراب سب لوگ اسے پڑھ دہے تھے. واقعی ملائشیا ہو گل کا ۔ ندش بورڈ بڑے تاریخی کردار کا ما مل خفا کیونکہ و وسرے ہی دن و بال بدایک بلدی سی حیث می تعی عنی جس بر رسمها تنا جرس بانول دانے آدی " نہار سا اجھانہیں ہوتا ، میں نے بدی سے وہ جٹ آثار کر جیب بی رکھ لی. كادُّ نشر ميه كصط اورهم مجھ ديجھ كرم كرايا اور بولا" مسراسلام احيا مواتنهي خوديى یتہ مِل گیا۔ یہ حِٹ اس لڑکی نے دگائی تھی'' اس نے ساسنے سوفے بر بھی پاکسانی سی شکل کی ایک داری کی طرف انبارہ کیا ۔ وہ کہ دی تھی اگر تہیں نہ بھی بند چلے تو میں تنہیں تبا دول راحیا ہوا تنہیں خود ہی بتہ حل گیا اس بیے کداس وقت ہولل ىيى گرسے بالول والا نہارسے سواكوئى نہيں . بانى سب كے بال يا تو سنرے بي يا سبياه اور بإلىمرىلاۋن .

یں نے اس سٹر کی کی طرف دیجھا تو و کا ذیٹر سید آگئ اور ٹوٹی مجد ٹی انگریزی

میں بولی " پاکستان سے آئے ہو." میں نے کہا " بال ۔ نم کہال کی رہنے والی ہو ؟" کہنے نگی کہا میری شکل پاکستانی نٹر کیوں جبی نہیں ؟" میں نے کہا ." وہ توہے " گرتم پاکستانی نہیں ؟"

كينے لكى . ميں نفائى ہول . لكن مجھے ياكت نى اچھے لگتے ہى . بھراك نے ایک پاکستانی نوحوان کا نام تبایا جواب مجھے یا د نہیں اور اس کے بارہے میں بتایا کہ وہ بناک آباکہ نا نفاء بھراس نے مجھے کچھ گالیاں سنائیں جواس نوجوان نے اسے سکھاتی تقیس ۔ مجھے اس طرح کی گا بیال دینے والے لوگ ویلے ہی اچھے نہیں کے اورعورت کے منے سے گالیال ... مجھے ای لڑکی سے گھن آنے مگی تو بی مٹراد دھم سے معذرت کرکے یاکسنانی رستوران کی نلاش بی میں گیا کیو نکری نے کئی دنول سے پرٹ بھر کھانا نہیں کھایا نظا اور آج ،ی مجھے کسی نے ایک پاکسانی ہول کا پتہ بتا یا نظا جس کے قریب ہی ایک اسٹورسے میرے مرانڈ کے عریث ملنے كى خوتنجرى بعى ميں نے سُنى تقى ، مجھے بارباراس ياكستانى نوجوان يرعفة، آرہا تھا. اور میں دل ہی ول میں سترم محسوس كرر با خفاكه اور هم كيا سوچ رہا ہوگا . ووسرے دن بورڈ برایک نی چٹ نگی ہوئی تھی جس بر سکھا تھا ۔" مبرے پاس جمن ادیب گنتھر گاس کی تھے کتا ہیں ہیں جو کوئی ہی دلجیبی رکھتا ہو' آ دھی نیمن پرخرید سکتا ہے۔ يركما بي انگرېزى يى بي . "

جب سے میں بنکاک آبا تھا' میں نے کوئی کتاب نہیں بڑھی من واخباروں بر گذارہ تھا اور بنکاک کے اخبار بھی النیا کے دوسرے مما مک کے اخبارول کی طرح کے ہی تھے ۔ جن میں خبری توبے شمار تھیں مگر خبر نہیں تھی ۔ ان دنوں وہال الکیٹن ہونے والے تھے ۔ مگراخبار کے مقابلے میں اوڈھم کی باتوں میں کہیں ذیادہ خبریت '

تفی جو وہ اکثر مات کو اس و قت کرتا تھا جب اس کی دلیائی آف مرو نے والی موثی تفی - وه اینے دل کی بیاری کا قصه شروع کر نا اور بات برٹل کی تنوس مالکن سے بوتی ہوئی کہیں کی کہیں نکل جاتی ۔ نوٹس بورڈ یر سنظر کیاس کی کتابول کے بات عدمیرے سے نئ ہو. میں نے جیب میں بڑی ہوئی لانڈری کی رسیدنکالی اور اس برکتا بیں بیجنے والے کا ینہ نوٹ کرکے اس کی طرف میں بڑا ، حب بی لفظ بس موار ہوا تو و ہاں پہلے سے موجود نوجوان بور بی جوڑے نے مفنوعی مکرام اے مؤسل بر بھیں کر مجھے مبدو کہا۔ اور جتنی دیر بن بی نے مبلو کبد کر دانڈری کی رسید یر کھا کمرہ منبر ذہن تشین کیا آئی دیر ہی مفٹ نے ایک جھٹے کے ساتھ دک کر اینے سے کھول دیئے : نبسرے نلور کا بورڈ پڑھ کمہ میں عبدی سے لفٹ سے نکل آیا ادر کمرہ تلاش کرکے ابھی ناک ہی کیا تھا کہ وہ نوجوان حورا نیزی سے مبرے تربیب آیا اور نوجوان نے ایک بار محرسبلو کہ کر کمرسے کے لاک میں جا بی گھانی شروع کمه دی .

> بھیا آب ہی ای کمرے بی تھہرے ہوئے ہیں ؟ ' ﴿ بال ؟ در کے نے جواب دیا ۔

بیں سنے نوٹس بورڈ پر گئفتر گراس کی کٹابول کے بارسے بیں برطیعا تھا۔ "
بوجوان نے مجھے اندر آ نے کا اشارہ کیا اور بھرسا منے میز بربر بڑی کٹابول کو تنبیق استے ہوئے بولا۔ یہ بہی کٹابیں۔ حب میں نے کٹابی اٹھا کر دیکھیں توجھے بولا۔ یہ بہی کٹابی ۔ حب میں نے کٹابی اٹھا کر دیکھیں توجھے بایسی ہوئی۔ نکین اس سے بہلے کہ میں کمچھ کہتا نوجوان نے لڑکی سے میراتعادف کرایا۔ میری نیٹٹر اور کوئی شکل اور لمباسا نام بتایا۔ میری نیٹٹر اور کوئی شکل اور لمباسا نام بتایا۔ میں مبدی بیں اس سے نام کا مخفف بھی نہ سورے سکا۔ بیں سنے انہیں بتایا گہنم مر

گراس کی تنابی دی فلونڈز ، ان دی ایگ ایڈ بدیمیز ، دی میٹنگ ایڈ تلگن ا در میڈ بیتس آر دی جرمنز آر ڈوائنگ آوٹ بی برٹھ جبکا ہوں۔ دو تو بی سنے بوری برٹھی بی اور دو آ دھی بڑھ کر حجوز دی تقبیں کیونکہ عجر آ گے ان بی میری دلیمی برقرار نہ روسکی کی تنہیں گنظر گراس بیت سیسند ہے ۔ نوجوان نے بوجھا ،

نہیں، گرسفر میں کمچہ بھی بڑھنے کو مل بہائے تو نمنیمت ہے۔ بی نے موجاتھا کہ بورت ہے ہیں۔ کر برت کی ہو۔ مجھے گراس زباد اسے باس کوئی ایسی کتاب ہوجو میرے یہے نئی ہو۔ مجھے گراس زباد بست ذبیں ۔ اس کی تقبوری مام دوئی سے مب مط کر اور مختف منزور ہوتی ہے۔ وہ بہت دور کی کوڈی لا تا ہے۔ اس کی امیجری بھی مختلف ہوتی ہے۔ گرکھی کمجی مجھے گات ہوتی ہے۔ مگر کمجی کمجی مجھے گات ہوتی ہے۔ اس کی سخریری بہت ذیاوہ سبنی آموز کہا نیول سے جڑھی ۔ گراس نہ چاہتے ہوئے بھی اس تعوری طور بہت بین میں بھی سبنی آموز کہا نیول سے جڑھی ۔ گراس نہ چاہتے ہوئے بھی اس تعوری طور بر تیجہ نکا سے کے میان کی سوچے کو اور سوچ اس کے مطابل کو ، بانے کی کوشش میں مبتلا دہتے ہیں ۔

میری بانس کر دوجوان نے مشکوا کر اپنی منگیتر کی طریف، کیھا ا در لولا . ہیں تو الی کتا جی نہیں بچھفنا نہ ہی مجھے ایسے معنفول سے دلچپی ہے ۔ برکنا بی اس کی ہیں اک سنے بھراپنی منگیتر کا کوئی مہا سانام بیا ۔ بی سنے موجا کہ اسے مشورہ دول کداپنی منگئر کانام کچھ مختفر کرد سے ۔ گر بھپر کچھ سوچے کر بی سنے مفید متودہ اپنے دل بی ہی محفوظ کر لیا ۔

نوجوان نے ابن نیے مکی جیب سے سگریٹ کا ایک جڑ سڑ پیے شاکا لاجواس کی نیکرسے بھی زیادہ برانا ، میل ا وربیعنے کا مارا ہوا لگ رہا تھا ۔ پیے شی بی انگلی گھا کراک فیے اس میں سے ابک او حدموا سا سگریٹ نکال کرسدگایا ۔ میرسے یا تھ میں جلتے ہوئے سطویٹ برائے دکاہ درایش مرسے اٹھا کر اپنے اورمیرسے درمیان درکھتے ہوئے سطویٹ برائے۔ نکاہ ڈالی اورایش مرسے اٹھا کر اپنے اورمیرسے ورمیان درکھتے ہوئے

بولا۔ یہ کتابی اسے بھی بہند نہیں آئیں۔ اس نے ابی منگسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات جاری کھی۔ اسے زیادہ تراٹالین معنف بہند ہیں کیونکہ وہ خود المی کی رہنے والی ہے اور آج کل فرانس ہیں رہائش بزیر ہے جہال اس کا باب ایک اشاعتی ادار سے ہیں کام کرتا ہے۔ اسے فرانسینی زبان پر بھی عبور ما مسل ہے بکہ وہ بہت اجھا شاعر بھی ہے۔ اس کی کئی کتابی بی نام ہو جبی ہیں اور بھر رکھیم بات بدل کر بولا.

بکیاتم ال نشیا کے رہنے واسے مود ؟" میں نے کہا: میں باکت نی مول ،"

رم کی بیکدم بولی ، اوه کیا خوب صورت ملک سے . میری ایک و دست کچیسال سلے حبشیال گذارنے دبال گئ تقی ۔ اس نے عوامید ایک تان کے بارسے میں نبا وہ بڑا دلجیت تھا ۔ بھرا پنے منگینر کی المرف متوجہ بدئی آر دی ہم شادی کے بعد بہلی چیٹیاں پاکشان میں گذاریں سے ۔ نوجوان نے سکوا کر ہاں میں سرطایا . لٹر کی نے بھی این نیکر کی حب ہیں سے اینے منٹینز کے سگریٹ کے پیکٹ کی مالت سے من مبت سگریٹ کا پیکٹ نكالا ادرس وسل كالمباكش ينت موشے سكري واسے بائة كوكن بول كى طرف جعكات ہوتے بولی . " ہیڈ بر مقس آروی جرمنز ڈائٹنگ آؤٹ " مجھے اچی سکی ہے . یک ب کاک نے میں سے وابی بر کھی تھی۔ اچھا تجزیہ ہے ملکن بب نے محوی کیا ہے کہ اک کی تخررختك موجاتى سے . وہ فلسفے اور نظرید كا بھوت سواركر ديتا سے . بي آنى زيادہ ختک تخریری نہیں بڑھنی مارا دن کمبیوٹر برام کمرتی ہول اس سے اس کے بعد ہی سابی ک بی تحریب بوصل سکتی ہیں۔ اروی کو توسٹر سے باسکل دلجبی نہیں۔ اک، نے اپنے منگئتر کی طرف ویجھا مس میں ایک بات سے جوم وونوں میں مشترک نہیں۔ ادوی نے سگریٹ ایش ٹرے یں مسلتے ہوستے بیار معری نظوں سے انی ننگزر کی طرف دیجیعا اورم کرا کربولا . حس مدیک تنهی نظریجرسے دلجیبی سے اس مدیک تو مجھے بھی ہے۔ بھر وہ دونوں بک و قت مسکولئے۔ ان دونوں کوم کواتے ہوئے دیجھ کہ مجھے بھی ہے۔ بھر دونوں کر محصے اندازہ بواکہ معاملہ ابھی نیا نیا ہے اور پاکستانی قتم کا ہے ، ابھی ان دونوں کو وہ باتیں محصوص نہیں ہورہیں جو ان میں مشترکے نہیں ، وہ دونوں جوانی سے بھرے ہوئے سے اور باسکل ان تازہ معبول کی طرح مگ رہے سننے جو تیر آندہی میں بیک وقت ٹوٹ کر درخت کے نیچے ساتھ ساتھ گر بڑتے ہیں ، آ دھے مساف' آ دھے مٹی سے جرے ہوئے ۔ جوانی کی مہک کو ان کے حبول ا در بباس بر حمی میل کی لوگ میں نہیں دباس کی مھی۔ جوانی کی مہک کو ان کے حبول ا در بباس بر حمی میل کی لوگ بھی نہیں دباسکی تھی۔

ہدوی نے خود بی میری مشکل آسان کردی کہنے دگا ، ایک ماہ پہلے ہم فرانس سے چلے تقے ، اپنی منگنی کتے تیسرے روز ، ہم نے سوچا کچھ سیر کردیں ، اپنے آ پ کوسمبیں ہ

اس کی منگریدی. بی نے تو آد دی کومنگی سے بہتے ہی سمجہ بیا نظا۔ آددی خفر اسا ستر با کر منہا مگراس کی منگر نے بات جاری رکھی۔ مجھے کسی نے بتا یا نظا کہ یہ میکھنے کے بیے کہ کو ٹی رٹر کا کسی رٹر کی سے محبت کرتا ہے یا نہیں ، رٹر کی کو بیا ہے کہ یہ بات نورٹ کریے کہ دوڑ کا بنا تولید کہاں اور یکسے دکھتا ہے۔ اگر اوٹر کا اور کے قریب اسی انداز سے ابنا تولید دکھ دسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاڑ کا اس رٹر کی اس رٹر کی اس دورہ ہے۔ تنہا داکی مطلب یہ بی باگل ہوں ، اگروں ، اگروں نے از دام مذاق کہا ،

ده ابی خوشی سے بے فرا آنگھیں سنبھا ستے ہوئے بولی ۔ جب ہم سامل مندر بر گئے تو میں نے نوٹ کیا کہ آوری نے اپنا تولیہ مبرے تو لیے کے باسکل قریب رکھ دیا اسی بوزیشن میں جس بوزیشن میں میرا تولیہ میڑا نظا ، آروی قہقمہ لگا کرمنہ میڑا اور بولا ۔ اب تم پارک کی بات بھی سناؤگی ۔ آروی قہقمہ لگا کرمنہ میڑا اور بولا ۔ اب تم پارک کی بات بھی سناؤگی ۔ وہ اپنے منگر کی طرف دیچھ کرم کرائی اور بولی کیوں نہیں ' یں وہ بھی صزور سناول گی ۔ اس کے منگر نے سرگرٹ کا ایک مختفر ش کیا اور بولا ۔ او کے او کے . تب وہ ایش ٹرے ہیں سرگرٹ بھاتے ہوئے بولی ۔ کسی نے بنایا تفاکہ حبب بیں اور آروی باغ ہیں جائیں اور کسی بنخ پر بیٹے ہوں تو اگر آروی بنخ کی پشت کے گرد اپنے بازولییٹ دے نواس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے ۔ یاد سے آروی نم نے باکل ایسا ہی کیا تھا .

بی سنے دیکھا آروی کی آنگھیں ہے پنا ہ محبت سے چمک اکھی تھیں رلڑ کی کا چہرہ بھی آہند اور ہولی کی انگھیں کے ان کا شکے یہ اور ہولی کی لابی یں آکر بس کا انتظاد کر سنے لگا تھا۔ بی سنے ان کا شکریہ اوا کیا اور ہولی کی لابی یں آکر بس کا انتظاد کر سنے لگا ۔

اس ون حب بی بنگاک سے بتایا بنجا تو دن ابھی ڈھل نہیں مفا برونتر ہی بی نے بنایا کے بارے ہیں جو تفقیلات بڑھی تقیں ان کے مطابق بتا یا کو جاگئے ہیں ابھی بڑا وقت بڑا نفا کیونکہ سامل سمندر بریہ چھوٹا ساتہر دن کو بمبی تان کر سوتاہے اور دات گئے جاگتاہے ۔ بی نے سامان ہوٹل بیں دکھا اور سامل سمزیر براگیا ۔ ریت بر دور دور کک کرسیال بھی تقیل ادر زندگی جوڑا جوڑا ہو گڑا ہو کر بھر رہی تھی ۔ دیت بدان کے قدمول کے نشانات ایک دوسرے بیں گڈمڈ ہور ہے سفے ایک کوئی ایک دوسرے بیں گڈمڈ ہور ہے سفے ۔ ایک کنوبی کے فیمول کے نشانات ایک دوسرے بیں گڈمڈ ہور ہے سے بر بہی گئی تو میں اک تو می اک تو می اک تر بی تھی ۔ ایک کوئی ایک وطن نہیں ہوتا ۔ ننہائی تو ان ان کے قدمول کے نشانات ایک وطن نہیں ہوتا ۔ ننہائی تو ان ان کے میں اگری دونت ہیں ہوتا ۔ ننہائی تو ان ان کے میں آگ کی طرح ا بہنے ساتھ اٹھا شے اٹھا نے بھر آل ہے اور تنہائی کا تعلق اپنے حقے کی آگ کی طرح ا بنے ساتھ اٹھا شے اٹھا نے بھر آل ہے اور تنہائی کا تعلق شہر کی دونق سے نہیں من کی دونق سے بہتا ہے ۔

سندر کی تبری بھری ہوئی تغیس اول مگ رہا تھا جیسے مورج کسی بیے کی طرح منہ بی بانی بھر محرکمہ دوسروں میر بھینیک رہا ہے۔ دور سمندر میں کھڑے جہانہ ان ریار و بورهول کی طرح مگ رہے تھے جو سرتمام ابنی چھڑ بال سے سیرکے بیا نکتے ہیں توانہیں دیچھ کریول گا ہے جیے و قت ہمارے سامنے جبل قدمی کر رہا ہے ۔ وہ جہا ذکیا نظے دفت تھا جو مندر برہ کچو سے کھا رہا تھا کنتیاں کرائے بر دینے دائے دنت تھا جو مندر برہ کچو سے کھا رہا تھا گنتیاں کرائے بر دینے دائے دینے تھائی فاندان ٹنیول کے سراہ نے بیٹے سے اور ایک دوسری کے ساتھ برکر کھڑی کنتیاں نفک کر بھی ہوئی جیڑول کی طرح مگ رہی تھیں بن کے سرائے نو گئر کہ کھڑی کا بروں کی طرح مگ رہی تھی ہوئے ہوئے سے اور ان کنتیول کو دیکھ رہے سے جو دور بل کھاتے سمندر بر بھاگ رہی نفیل اور سمندر میں سرچھپا ہے سورج کی کرنوں ہی کنگیول کی طرح مگ رہی نفیل اور سمندر میں سرچھپا ہے سورج کی کرنوں ہی کنگیول کی طرح مگ رہی نفیل ورسمندر میں سرچھپا ہے سورج کی کرنوں ہی کنگیول

ا تنے بیں ایک نفائی لڑکی میرے قریب آئی ا در اپنا تغیبا کندھے۔ اٹارکر ربت بر مجھے گئی اور ٹوٹی عبوٹی انگریزی بی بولی جمہ نم اکیعے ہو؟" میں نے کہا ، ال میں اکیلا ہوں ،"

كريدي بهارت سے ناخن كاشنے شروع كرديئے. میں نے اسے پوچھا : تہارا باب کیا کر ناہے ،" پکتیوں کی رکھوالی ." دات کوسندرکشیوں کے رسے نرووا ا بوگا ، ، بال برت زور مار تا ہے۔" اس وقت تهارا باب مياكرتاب، وه مندر كوسمجانا ہے ." ، کیا سندر تبارے باپ کی بات مال لیتا ہے ، » ، ال، وه يهال كايرانا لورهاس راى ف ايى يورى زندگى مندري گزارى ہے بمندرسے اس کی دوسنی برت برانی ہے مجب وہ اہمی بجہ ہی تھا تواس كا باب محبليال بجرانے كے يا جانے وقت اسے اسے سانھ سے ليا دہ تب سے مندر کو جانا ہے اس کی رگ رگ کو بیجاتا ہے ۔ جب مندر ناراض ہوجاتا ہے اور غقرے سے بھینکار ٹاہے نونمہارا باپ اسے کیسے مناتا ہے۔ اس وقت میرا باب مندرکے یے نیند کی دعا کرتا ہے . مندر کو برانی مذہبی بوری سناتاہے " ۱۰س ونت نم کهال میوتی میه ؟ ۱ بن هي وه نوري سنتي سول " براکشتیال بھی وہ بوری سنتی ہیں ہیں "کنٹیول کو تونیندا جاتی ہے گریں بھر بھی جاگئی رہنی ہول جب سے وہ مجھے حقود کر گیاہے میری نیند جی سانف ہے گیاہے ۔ دات بھرجب میرا با ہے۔ محانتا ہے نواس کی کھانسی بی میری اجدی ہوئی نیندلولتی ہے۔ "اورسمندر"

سمندبالکل ای طرح کروٹی بدنا ہے جی طرح وہ رات کو کروٹی بدتا تھا ؟ کیا وہ تہارا شوہر تھا ؟" " ہاں وہ میراشوہر تھا جمر میں اس کی بوی نہیں تھی ،" " وہ کیسے ؟"

، ہاں ہاں وہ اب بھی میراشو ہرہے مگراس کی بیری میں نہیں کوئی اورعورت ہے ۔ اس نے ناخن کا شنے ہوئے ہا نفردک سیا اور تقیلے میں سے ایک خط نکال کر مجھے دکھایا ۔

میں یہ زبان نہیں بڑھ سکتا۔ " میں نے خط برنظری گھماتنے ہوئے کہا .
"اس میں مکھا ہے کہ وہ مجھے حجو ڈر کر جا رہا ہے ا درا ب کبھی دائیں ہیں آئے
گا۔ اس میں اس نے اس عورت کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں ، جس کے ساتھ وہ جا
دہاہے ."

برکون ی خوبیان بی وه بی بی نے پوچیا کی وه تم سے زیادہ خوبھورت ہے بیا بندوب صورتی تو ویکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے کیا تم نے بہاں پورپی اور امری مردول کو دیکھا ہے ،کس فتم کی عورتول کے ساتھ گھو ستے ہیں وه بی اورامر کی مردول کو دیکھا ہے ،کس فتم کی عورتول کے ساتھ گھو ستے ہیں وه بی بیاں دافعی محیرت ہوئی ہے ، اس بی حیران ہونے کی کوئی بات نہیں اب تم یہ من کر تھی حیران ہوگے کہ بی سینیعول کے ناخن کاٹ کر دوزی کھاتی ہول ، گراپنا حبم نہیں بیجی ۔ میں سینیعول کے ناخن کاٹ کر دوزی کھاتی ہول ، گراپنا حبم نہیں بیجی ۔ میں میں میں بیات کا گرخے پیٹنے کے لیے کہا ، حوا تنے ناخن کا نتی ہوتو نتام بک ناخول کا دھیر رگ با تا ہوگا ، توکیا یہ ناخن کا شخ بھی نیزتی ہیں ، ا

کا دھیرنگ جائے۔

براتم نے مجمی مندر کے ناخن کا ٹے ہیں ؟"

یہ ہسکرائی۔ بڑا مندی ہے کٹوا ٹائئ نہیں ۔"اکسنے تجیلے کی زیب بندکر نے ہوئے کہا ۔ " تم کہال سے آھے ہو ؟

یں نے کہا ، میرے وطن یس بھی سمندے۔"

الراوه بھی الیاسی ہے ؟

« بالكل اليا لكراس كاساحل اليا نهي .»

تب ای نے غورے میری طرف دیجھا۔

یں نے بھات نکال کراس کی طرف بڑھا شے اور اس نے نوٹ وہ ہرے کرکے

ابنے نفیلے کی ذب کھولی اور اس میں ڈال کر ذب بھرسے بند کر سکے اٹھ کھڑی ہوئی ۔

اسے سکے کا نی دیر ہوگئی تھی ۔ اندھیراسمندر کے کا نول میں سرگوٹ بیال کر رہا تھا

اور یہ سرگوٹیال ناخن کا شنے کی آ واز جیسی نخیس ۔ اب نک مجھے خیال آیا کہ میں سنے اس

اور یہ تو بوجھا نہیں کہ کیا وہ " اس" کے ناخن بھی کا ٹتی تھی یا نہیں ۔ میں بے جین ہو

کر کرسی سے اٹھ گیا ۔ معاً میری نظر اس خط بر ٹیری ۔ وہ " اس" کا خط بیبی بھول کر

علی گئی تھی ۔

میں نے خط اتھا میا اور کچے دیر تک اس پر سکھے نفطوں کو دیکھینار ہا اور عھر حک کر خط مندر کے حوالے کر دیا .

ادراب یه خطآمند آمته مندری دوب ریا تفادادر محصیول مگرد ا تفایسه دو خط نهین این مندر مین دو بناجار با مول ر

## ايك گمشده صحص كى تلاستِس

اس دن عرب کی تفریبات شردع بوشے بانجوال دن تھا ، دن نبنری سے دھل رہا تقاا در ہوگوں کی گنتی یہ ہے نیا وہ مشکل موگئی تھی ۔ انسانول کے سیاب سے بیج کر بس مزار کے اما مے کے ایک کونے میں مبھا سوچنے اور نہ سوچنے کے عمل میں ول کی دھر کنیں گن رہا نضا۔ ہی صونی شاعر بایا فرمد کے عرب میں شرک ہونے کے يهے آيا تھا . نکين يہال آكر بنيد جلا كه غطيم روحانى شخصيت بابا ضرير كنج شكر كاعرس ہى دراصل سونی شاعر بابا فرید کاعری ہے اور یہ و ونول شخصینی عظرت کی اس منزل بہد بہنے یکی ہی کہ انہیں الگ الگ کر کے دیکھنا نامکن ہے جاروں طرف فرید، حق فرید، صریدی آ دازی گویج رہی تغیی اور لوگ ننگے سردھڑکتے دلول اور دیدی باس برکان انکھیں جمدی اتے سزار کے کر و تیناگول کی طرح منڈلا سے سنفے اور سمجے نہیں آسى يخى كداتنى سى ملكه مي اتنے سارے يوگ كيسے سما گئے ہيں -میں نے وکوں کی طرف و کھا ، دہ واقعی جیوٹے جیوٹے بنگے لگ رہے ستے حوربسی کے ناؤ اور انتظامیہ کی رکاوٹوں کے با وجود سزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اور فرید؛ حق فرید، فرید کی آوازی معنبوط زسخیرین کرانبی سزار کی طرف کیسنے ری سی ا ننے میں وصول کی آ واز نے دو توں کے دل تعبقیائے ادر ہجم میں لمجل بدا محد تی .

توالول سنے مزار برعاصری دی بھر ترک کے طور بر کوڑیاں جینی گئیں ۔ لوگ تبرک اٹھانے کے
سیے بے قابو ہو گئے ۔ بتہ نہیں کس کے ہونھ کیا لگا اور کون محروم رہ گیا ۔ ہیں ہی
ایک کوڈری برجیٹیا ، گرمسے ۔ ہانھ سے وہ کوڑی بولیس کے سبابی نے جین لی ۔
ابھی ہیں مایوسی کے مالم ہیں کھڑا تھا کہ بھر کوڑیاں جین گئیں ۔ ہیں ہھر چھٹیا اور ایک
کوڑی مامل کرلی ۔ مگر بھرایک وم ہیں نے اپنے آپ سے سوال کیا ۔ "یہ تم کیا کر
سے ہو . نتم نے تو بجین ہیں بھی برات کے بیسے نہیں لوٹے تھے . مگر آج بہتیں
کیا ہوگیا ہے ۔ مگر کا فی سوچ بجار کے بعد بھی مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ مجھے کیا ہوگیا ہے ۔
اور ابھی ہیں انہی سوجوں ہیں تھا کہ وہی سببا ہی مسیے یاس آیا اور کہنے لگا "یہ لو
اور ابھی ہیں انہی سوجول ہیں تھا کہ وہی سببا ہی مسیے یاس آیا اور کہنے لگا "یہ لو
این کوڑی اور یہے والی کوڑی بھی میرے ہا تھ ہردکھ دی ۔

بھرجب ہہنتی در وازہ کھی اور فرید عق فرید ورید کی آ وازوں سے سزار کا اعظم اباب بھرگیا در چلکنے لگا نویس کہیں گم ہوگیا ۔ یس نے بوگول کے ہوم ہیں اپنے آپ کو ہبت وصونڈا اور کئی باد اک شخص سے بھی بوجھا جس نے میرے والا ٹیب ریکارڈر ایک کندھے بہداور کیمرہ دوسرے کندھے برد لٹکا رکھا تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ وہ نہیں جعے میں سمجہ رہا تھا اور نہی اسے میرے بارے میں معلوم تھا ، کہ وہ نہیں جعے میں سمجہ رہا تھا اور نہی اسے میرے بارے میں معلوم تھا ، کہیں کہال ہول ۔ ہیں نے ایک باریجر حق فرید ، حق فرید ، فرید کی آواز ول کے حال کہ میں اپنے آپ کو ڈھونڈ ان کے گوٹ سنے کی کوشش کی جین وہاں اسے نوگ سنے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ نا بیت کھن تھا .

بحے یوں سگا بسے ہیں نوٹنکا ہوگیا ہول، لیکن بھر مجھے خیال آیاکہ مہری آئ تمت کہاں .... بنینا بم کسی تنور کے سامنے کھڑا روٹی کو للجائی ہوئی نظروں سے تک دہا ہوں گا۔ یا بھرکسی ہوٹل بیں جائے کی بیالی سامنے دکھے الازمت میں ترتی 'یا انٹو بینٹ کے بارسے بی حساب لگار ہا ہوں گا۔ میرے جی بیں آیا کہ میں مزادسے بیں نے اوھراؤھردیجا اور ایک بار بھرا ہے آب کو ڈھونڈ نے کی کوشش کی۔

ایکن وہال نوکوئی نہ نفا، مزار کے صحن بیں لوگول کی بجائے سرون آوازیں ہی آوازیں نفیس، فرید بحق فرید و فرید ، استے ساد سے لوگ کیدم کہال گئے ، مبری سمجھ میں کمچھ نہ ایا ۔ تناید میری طرح وہ سب بھی گم ہو ہے تھے ۔ گران کی آوازیں مزاد کے بوسے لے رہی تقیں ، بیں سنے ایک مرتبہ بھر معربی رنظرول سے مزاد کی طوف دیکھا اور اہنے آب کو دھونڈ نے کے لیے مزاد سے با برآگیا ،

اب میں کئی سابول سے مگر مبلہ ا ہنے آب کو ڈھونڈ تا ہے رد ہا ہول ۔ مگر بیتہ نہیں بس کہال ہول ۔



## مانئ ببيريس ملاقات جهال ميال لانجها بهي تفا

کوئی دو تین سال ادھروائشنگٹن میں میری الاقات لارسیہ سے ہوئی تو مجھے ہے اختیار وارث ننا ہ کے وہ ننعر باید آ گئے جو اس نے ہیرکا ناک نقشہ بیان کرتے ہوئے کیے تھے.

نین زگی مت مولات دے کلال ٹہکیال تھیل گلاب دا جسے
موال وانگ کمان لاہور دس کوئی حن نہ انت حیاب دا جسے
ہونے شرخ یا قوت جول تعلیمی مقودی سیب ولایتی سار و چول
دند چنبے دی لڑی کہ منس موتی دانے نکلے حرنے انار و چول
عفتی بولدا نہ ھی دسے تھا وُل تھائمی اگ نکلے نریل دی تا د و چول
کتھے آن مگی جیہ رہے بھور عاشق نکل جان تلواد دی دھار و چول
نک الف جیبی وابیلا اسے ، زلف ناگ خزانے دی بار و چول
مردن کوئے دی انگیال روانہ ہولیال سے کوئر سے برگ جنار و چول
نتور کمکناتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا۔" لارسیة تم ہیر کو جانتی ہو ؟ لارسیہ کہو دئول سے بھر دیل اللہ تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی چوبر سے کی کوشش کرتی دی اور سے بھر دیل دیول کی کوشش کرتی دی

یں نے مُنے ہیں ان سے اندازہ ہو تاہے کہ ہیر ایک تان کی رومانی واتنا نول کا کوئی کر دارہے ' لارسید رومانی واتنا نول کا کوئی کر دارہے ' لارسید رومانید کی نٹر کی ہے لیکن اب کئی سالول سے امریکی ہیں رہی ہے۔ لارسید نے مجھے بتایا کہ اس کا با ب شاعرہے اور اسے ابنی شاعری کی دجہ سے رومانیہ حجو ڈیا پڑا۔

لاركيه كاخيال مجھ بول آ ياكه كچھ ون يہلے مجھ مہير كے مزاد مير ماسنے كا آلفاق موا ۔ جنگ نہرے لائلپور کی طرف جانے والی شرک بد جنگ کے بیرونی معد میں ایک قرسنان می میرکا مزار ہے اور اس پر کھا ہے ، عافتی میاوق میال رائھا اور مائی ہیر بیاں مدفون ہیں ، لکین حبب ہیں سزار کھے اندر داخل ہوا تو مجھے بول لگا جیے بیں مائی مہیر کی بجائے کسی اور کے مزار میہ آگیا ہول ،اگر میں باسر بھی ہوئی عیار نه پڑھ جيكا ہوتا تو يكرم واليس آجا آ ، بم نے اوھراؤھر و كھا دوعور ميں ابھا سے كفرى نفين ايك شخص الته يعيه باندها الكهبي جيكا شي بغير فبركي طرف ديجه را تقاء ایک نوجوان جو رکھوالامعلوم ہوتا تھا، سزار برآ نے جانے والوں کا جائزہ سے رہا تھا۔ میں نے اس سے بوجھا ، عور میں بہال کس نتم کی منت مانگتی ہیں ۔ بیحے کے سے ہمت یا بی کے ہے ، توہرکی حمبت کے ہیںے ؛ نوجوان نے قرکے سرانے حیوٹی حیوٹی مجیول میں بیٹری گذم کی طرف جور نگا ہوں سے دیکھا اور بولا "مرطرح کی . جوچاہے منت مان لیتی ہیں۔ " ، یا گندم کسی ہے ! میں نے بوجھا۔ معدتين سزار برمامنري وينع آتي بي تو گندم لاتي بي ي

، چڑیوں کے سے۔ ہم یہ گذم چڑیوں کو ڈال دیتے ہیں۔" بھر بکیم میری نظر مزاد کی حجت کی طرف گئی ۔ نکین اوپر نیں آسمان نظر آ رہا تھا۔ ہیں نے نوجوان سے ہوجھا ، مزاد کی جھٹ کیوں نہیں ؟" بولا ۔ کئی بار جھٹ ڈالی مگر

گرجاتی ہے۔ اس میے اب ہم ڈا تتے ہی نہیں۔" ایک دیباتی تعیس کی بل ارے بمارے قریب آکر کھڑا ہوگیا اور بولا ، جھت نہیں ہے میکن بھر تھی مننی سرنسی بارش سر۔ بانی اندرنہیں آنا یہ نوجوان نے قدر نے نوٹی سے استخص کی طرف دیکھا ادر کہنے لگا کرد نہیں آنایا نی میاں سب یانی عصر جانا ہے ، میں نے ایک بار اس نوجان اور میراک دیبانی کی طرف دیکھا اور التے قد مول مزارسے باسراگیا . کیم مجھے بول سگاہیے ہیر سزار کے باسرکھڑی ہے ا در میاں دا مجھا بھی اس کے سانفہ سے ۔ ہمی جلدی سے لگے بڑھا بیکن وہ جل بڑے . میں بھی ال کے پیچے ہتھے جلنے سگا ۔ سکن مخدر اُی می دور جا کمہ وہ نظروں سے اوحبل ہو سکتے تو میں اپنے سامقیوں کے پاس آگیا اور ان سے رازداران لہے میں کہا ، بار مجھے نو اول گنا ہے جیسے میرکا سزار بہاں نہیں بلکر کسی ا در مگر ہے۔ ایک روایت ہے تھی ہے کہ حبب سبراور را مجھا چھیتے جیسا نے یہاں سنے نوانبول نے زمین سے کہا کہ انہیں جیسا سے اور وونوں ندمین کے اندر چلے گئے اں بیے ہوگوں نے بہاں ان کامزار نغمیر کیا : محقق کچھ اور کہتے ہیں ملین تفوری دیر کے سیے اس روایت برلقین کر سیا جائے تو ہوستا ہے زہین سنے سیر اور را منجھے کو جھیا كركيس اور في سركمه ديا تحد.

کدم میراد صیان لارسید کی طرف جلاگیا جس سے دو نین سال بہلے ہیں نے واست نکٹن کے نیٹنل بارک ہیں بوجھا بھا ۔ لارسیم ہیرکوجا نتی ہو۔ اور بھرجب ہیں نے لارسیہ کوہیں کہا نی ایسے کہا نیا یوں گئا ہے جیے ہیر باکتان کی نہیں رو مانیہ کی دہنے والی تھی ۔ نب ہیں نے لارسیہ سے بھی کہا تھا کہ ہیرک کو انے نیٹنیٹی نہیں تھی ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ باکستان میں بیدا ہوئی اور میمیں بداک نے نیٹنیٹی نہیں تھی ۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ باکستان میں بیدا ہوئی اور میمی بداک نے ایک نخصی یا دائی کہانی کی انبداد کی ۔ بھر کھرم مھے تبو سے کی وہ "دوریال الله الله کی کے دھیں یا وائیس جن کے دھیں یا وائیس جن کے بارسے ہیں دوایت ہے کہ جب ہیراور را نجھا تبو ہے سے

گذرر سے نفے نواس وقت کے راجہ عدلی نے انہیں بچر میا اور انہوں نے بدوعا دى كە فىداكرىسے نىرىے تىركوآگ كى رىپے تو دال آگ نگ كئى اور لوگ كتے يى كرة ج تك قبو ہے ہيں ، رُوڑياں " آستة سند وهوال جوڈرتی رستی ہيں بو چقے موجتے میں نے بھراپنے ساخیول کے چبرول کی طرف دیجھا اور کہا ۔ جھے تو یوں گئاہے میسے را سخے کی بھی کوئی نیشنیائی نہیں تھی۔ "سب سن بڑسے . میں بھرسوچ میں بھرگیا ۔ ہوسکنا ہے کہ جی سیریے مان ت سوسی جائے کیا بنہ وہ وانا گنج بخشن کے مزار برما ننری دینے آتی ہویا بھر حمنگ ۔ بجدم مجھے بول سگا جیسے ہیراب بھی ذندہ ہے یا ہوسکتا ہے کہ وہ موسنی کی طرح اب بھی ہرسال پیدا ہوتی ہو اور پیدا ہوتے ہی سر جاتی ہد بوسکتا ہے ہیر کا مزار امریحہ ابطانید یا کسی اور ملک ہی سور بھرمجھ سگاجیے ہیرکا مزار اسلام آبا و بی ہے ۔ تکین لارمیہ توکہتی تفی ہیررو مانیہ کی رہنے والی ہے . تھریہ کہ ہیرتو اتھی سری ہی نہیں تو تھراس کا سزار کیبا . ہیرتواب بھی کمچے لا کیول کے اندر رسنی ہے . مگر وہ لاکیاں کون ہیں اور کہال رستی ہیں ۔وہ لڑکی توجھے جواستان میں ملی تقی یا تھے خانہ بدوش گل ہری جس سے مبری القالت کا غالن یں ہوئی تفی ارب یا مھرکوئی اور ، ہیرس کے بال دہتی ہے ، لوگ کہتے ہی ہیر روح بے اور را مجامعے ۔ یہ بھی تو موسکتا ہے کہ میرایک سوچ ہواور را مجھا اس سوچ کا اظہار ۔ اور بہ سوچ اینے اظہار کے لیے ہی میکھ حبیبتی رہی ہو۔ تو پھر تو ہیرکل سزار دنیا کی کسی ملک کسی ملک میں بھی ہوستا ہے بین ہیران میں سے کسی سزار می تھی نہیں۔ وہ تواب بھی اپنے اطہار کے سے تراب رہی ہے اور یول لگتا ہے جیسے ہیرآج کل بچریہیں کہیں ہے اور المہار کی راہ کودیچھ رہی ہے یا بھرکسی اور ملک یں ہے ۔ کا فی عرصہ سے ادرمیہ کا بھی کوئی خط نہیں آیا ۔ ہوستخاہے اس کی بہرسے ہیں اتا ېوگئى بو ا در ده بھې ميري طرح گېرى موجېل بي گم بودا در اب يه موچ دېي بوكرميداكھيرا

كون تفا ،كيدوكون تفااور چوم ككون . اور وه بينول مركع بي يا اسمى ذنده بي . است بي موهول اور باجول كى آوازىنے ميرا بچهاكيا -

ساڈا جسیال واجنب وسے، بابل اسال او جا نال

میری سوچوں کاسک ٹوٹ گیا۔ بیں نے مٹر کرد کیھا۔ بران دہبن کو سے کواریم ظی۔ کچھ نوجوان جومرنا چے سہے ستھے۔ کہاروں سنے ڈولی اعفار کھی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہیراس ڈولی میں ہے۔ میراجی چا ہا کہ بیں ڈولی کا پردہ اعفا کرد کچھوں بلین جانے کیول میں دوقدم اعفا کر دُک گیا اور براتیول میں سیدسے کھیڑسے کو بہجانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن اس نے اپنا جہرہ سے وول کے سیھے جھپار کھا تھا۔ مجھے نقین ہونے لگا کہ ہیراسی ڈولی میں سے .

بچرد کیفتے ہی و میکفتے برات آگے بڑھ گئی۔ باجوں کا شور دور جلاگیا اور بی اکمیلا رہ گیا۔ اوراب دہیں کھٹرایہ سوچے رہا ہوں۔ اس ڈولی بی ہیر تھی یا کوئی اور۔

# مرؤم کے گھرات کے کھانے پر

چترال سے مقوری دور ایک بہاڑی گاؤں ایون ہے۔ دنیا کے کئی مخفقوں اور سیاح ل نے اپی کا بول میں ایون کا ذکر کیا ہے۔ جترال کی نادیخ میں ایون کو بے صدا بمیت جائل رہی ہے۔ ایون اس راستے بر بڑتا ہے جرببوریت، بر بر اور رمبور وادیول کی طرف جاتا ہے اور حیال کیون تی آباد ہیں۔

ای دن سی پیریم ایون جارہے تھے جہاں غلام عمر مرحم کے بھائی نے ہیں مرحم کے بھائی نے ہیں مرحم کے بی گھردات کے کھا نے بر بریا تھا اور ہم نے یہ وعوت اس سے قبول کر لی عفی کہ ہیں یول محسوس ہوا تھا جیے یہ وعوت مرحوم کے بھائی کی طرن سے نہیں 'بلکہ مرحم نے حود ہیں رات کے کھا نے پر اپنے گھر با بھیجا ہے۔

ادینچے اوسنچے آسمان سے با ہم کر تے ہوئے بہاڑ بچوں کی کہانیوں کی کتابول کے حنوں کی طرح مگر رہیں ہیں سے اختا اور کہیں سے مرحم ماروں کی طرح مگر رہیں گھرا مگر کہیں کہیں سے انتھا اور کہیں سے مہت گہرا دریا 'بہاڈول کے قدمول میں جوشا مگر کہیں کہیں سے انتھا اور کہیں سے مرتب گہرا دریا 'بہاڈول کے گدولیٹا ہوا تنگ اور بڑے جا ستہ دریا کے اس بار چھوٹی جو دئی وادیال نظر آ رہی تھیں جن ہم کہیں کھوار زبان کے بزرگ شاعر بابا ایوب کا گاؤں چرکن بھی ہے۔

شاعر بابا ایوب کا گاؤں چرکن بھی ہے۔

ہم سب جہب شقے ہم ہیں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ بھر بھی یوں

سی تھا جیسے ہم سب بندآ داز ہی مردوم کے بارے میں باتی کر رہے ہیں ایک دوسرے کی بات کا جواب دے رہے ہیں .

آخری بارجب دہ مجھے ملنے اسلام آباد آیا تو سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی مختبی رکھروہ اس طرح سکٹ کرکری بر مبھے گیا جیسے بالا اس کی ہڑیوں کو کا شدر ہا ہو۔
ہیں اس کی کتاب کے بارسے ہیں بات کر رہا تھا۔ گردگ رہا تھا جیسے وہ میری پوی بات نہ ن رہا ہوا دریونہی کہ رہا ہے کہ اس ہیں نیری نوا ہش کے مطابق تراہیم اور امن نے کرکے جیج دول گا۔ ہیں نے اس کے سے جائے منظوائی قواس نے باسکل امن فے کرکے جیج دول گا۔ ہیں نے اس کے سے جائے گاڑی دگتی ہے توکوئی مافر اس طرح جائے ہی جیسے کی اسٹیٹن پر تھوڑی دیر کے سے جائے گاڑی دگتی ہے توکوئی مافر گاڑی سے انزکر مبیٹ فادم کے کسی فی مسٹال سے جائے ہی جی ادراس کا سادا دھیان گاڑی کی طرف ہوتا ہے۔

و دمبدی میں متھا۔ اس کے اندر موت کا موئم شروع ہو چکا تھا۔ مجھے لگا ہیں و درک کر مبیقا ہو اور باربار ابنی جینے کو مکوائی ٹیس و دھالی لیتا ہے۔ میں نے اس کی کتاب کے بیدے کچھ نے باب بخویز کے۔ اس نے مودہ میز ریب اعظا لیا اور اسے بنبل میں و باکر کری سے اٹھ کھڑا ہوا ۔ اور لولا ۔ باسکل ایسے ہی ہو جائے گا ۔ ہم فکو نئر نہ کرد سب تھیک ہوجائے گا ۔ میں اب جبتا ہول ۔ جس سے اندازہ ہونا تھا کہ وہ اس قدر عبدی میں ہے کہ اس کے باس بس تبدیل کرنے کا بھی وقت نہیں ۔ اس کا اب سے میں میلا نفا ۔ اس کے جو تے بھی تفکن سے جو رحجو رستے ۔ اور گرف نہیں ۔ اس کا ابرائی میں میلا نفا ۔ اس کے جو تے بھی تفکن سے جو رحجو رستے ۔ اور گرف میں انداز باسکل اس تحقی میں باتھا ہے۔ گا مزانہیں آ رہا ہو تا مگر وہ موٹ عاد تا سکر سے برس کے میا تھا ہے۔ اس نے ایون پہنچتے ہی مجھے فط سکھنے کا دور کی یا اور نیزی سے مسے کہرے سے نئل گی ۔ وحدہ کیا اور نیزی سے مسے کہرے سے نئل گی ۔ وحدہ کیا اور نیزی سے مسے کہرے سے نئل گی ۔

اس کی موت کی اعلی علی ۔ ادراب کوئی ڈریڑھ دوسال بعدہم اس کے گھر جا رہے نظے تو بھے رسردیوں کا موسم مشروع ہو جبکا تھا ۔ آج اس نے بہیں دات کے کھانے ہو مجا یا تھا اور اپنے بھا تھا کہ ایون کے داستہ تھا اور اپنے بھا تھا کہ ایون کے داستہ بھی اس کی تقب کہ ایون کے داستہ بیں معلوم ہو جبکا تھا کہ ابون کے داستہ بیں ہی اس کی تشب رہے باسکل مٹرک کے کن رہے ۔

جب ہم اک کی قبر کے پاس پہنچے تو ابھی بوری طرح شام نہیں ہوئی نئی جیہے اتر تے ہی یول سگا جیسے وہ ہمارا انتفاد کر دیا ہے۔ بھر جب ہم اس کی نبر میہ فائحہ بڑھ چکے تو یوں محسوس ہواکہ جیسے وہ کہدر ہا ہو۔ میرے بوی بچے کھا نے بر تنہارا انتفاد کر رہے ہیں۔ تم عبو میں ابھی آنا ہول۔

وہاں سے ہم کوئی فرلانگ بھر آ گئے سکتے ہوں گئے کہ مروم کے گھر کے قریب مروم کا بٹیا لائٹین یہے ہمارا منتظریفا ۔ ہم نے ایک چھوٹما سا نالہ پارکیا اور نیجے اتریکے سکے جہاں میصوان اندیتے ہی مردوم کا گھرتھا۔ برآ مدسے بی جاریا ٹیال تجبی نفیس اور صحن انگور کی بلول اور درختول سے بھراموا تھا۔ ایک طرف میزیر سرحوس کی کتابی اور مودے ترتیب وار بڑے تھے جومردوم کے بعالی نے ہمارے ویکھنے کے یاے ر کھے ستھے جن میں فارس کی برانی من میں ، تذکر سے ، حیزال کی ناریخ اور کھوار کے علاوه اردو کی ببرت سی کتا بی بھی تقیں مرکننی دید تک مرحوم کی کتا بی ویکھنے رہے اتنے میں نیز عواحینا شروع ہوگئی حوصحن میں اسکے درختوں اور ساول کے اندرشور میاتی ہوئی برآ مدے کی طرف دیکتی اور پھر کھنے دروازے سے گھر کے اندر دامل ہو جاتی۔ دروازہ زورسے کھتا اور بھرزورسے بند بوجاتا کئ بارتوالیے سگا بھیے مردم نے دروازہ کھولا ہے اور اندرآ کر اسے بندکیا ہے اور اب برآ مدے ہی آ کرکونے میں رکھی جاریائی برسی کیا ہے اور ہماری بایس س را ہے۔ تیز سوا، لانٹین کی مدیم اورسہی ہوئی اواس روشنی برآمدسے میں بیٹھے ہوئے مردد

کے دوست اوراُداسی . باہل بیخے ہوئے اناروں کی طرح جو ہیں سنے کو غذی ہیں دیکھے ۔ ایسی اداسی نشاید کا کے دل میں اس و نشت ہوگی حبب اس سنے اپنی مجوبہ فیلیسر کو آخری خط محصا تھا ۔ یا بھرالیں اواسی اس و نشت ہوگی حبب امری شاعر بارٹ کرین نے ابنی مجبوبہ کے سابھ ہری جہاز ہی سفر کرتے ہوئے اچا نک سمندر میں جہاں گا کہ اپنی محبوبہ کے سابھ ہمری جہاز ہی سفر کرتے ہوئے اچا نک سمندر میں جہاں گا کہ نودکتی کرلی تھی ۔ نودکتی کرلی تھی ۔ نودکتی کرلی تھی ۔ نودکتی کرلی تھی ۔ نودکتی کرلی تھی ۔

اسی اواسی بیں نے اس وقت بھی وکھی تھی جب احتمیم کے دوست اور تہرکے لوگ اس کی بنر رہے اور تہرکے لوگ اس کی بنر رہے اور بھول ڈال کر دوٹ رہے سنتے اب میری سمجہ بیں آیا کہ مرحوم جب اس م آباد میرے باس آیا تھا تو وہ اس قدر طبدی بیں کیوں تھا۔ در اصل ان دنول وہ ابنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ اشنے بیں نیز ہوا کا ایک جوز کا آیا اور صحن بیس میز ہوا کا ایک جوز کا آیا اور صحن بیس میز ہورکھی سرحوم کی کتابول کے کمچھ ورق اڑا کر سے گیا۔ بیں اٹھ کر ان سے بیچھے ہوا گا اور انہیں اکھا کر اے سرحوم کے بیٹے کے حوالے کرنے ہوئے کہا کر تنابول کو ہے واکر الماری بیں دکھ دے۔

کننی دیدک ہم سب جب بیٹے رہے ۔ اسنے بی کسی نے سرحوم کی بیاری کی بات جیڑی تو اک کے بھائی نے بتا یا کہ اسے سکلے کا کینسر ہوگیا تھا ۔ ایک ، دن ہیال میں ڈاکٹر نے یہ جو کر کہ وہ انگریزی نہیں جا ننا 'کسی کو بنا یا کہ اسے کینسر ہے ۔ بس اس ون سے اس نے موت کی تیاری نشروع کر دی تھی گر بھر بھی وہ باقاعد گی سے بچل کو بڑھا نے کول جا تا رہا ۔ یہ بات من کر جا نے کیول بھے کا نکا یا و آگیا ۔ جس نے اب مجوبہ کوایک یا و آگیا ۔ جس نے اب مجوبہ کوایک خط بی اپنی بیاری دٹی بی کے بارے بی محال نظا کہ میری ٹی بی کے بارے بی میں جان کر دوگوں کی مدد کا جذبہ با محل ایسے ہی ہے جیے بال کے سکرٹ سے ٹک کر خوشی موس کر تا ہے ۔ بھر بی نے موجا ۔ جانے آج اس کی بیوی پر کیا گذر رہی ہوگی ۔ کرخوشی موس کر رہا ہے ۔ بھر بی نے موجا ۔ جانے آج اس کی بیوی پر کیا گذر رہی ہوگی ۔ وہ کی موس کر وہ کی گر آج اتنی دور سے اس کے دوست وہ کے دوست

آئے ہیں تواہی وہ ہی آجائے بیکن کیا معلوم وہ اندر آبا بیٹیا ہدا دراہنی بیدی کور کھاتے کے بارسے ہی ہایات دسے رہا ہو۔ یہ پیکاد ، . . . اس برتن ہیں ڈالو . . . . اس برتن ہیں ڈالو . . . . اسے دکھو۔

نیز موابراً مدیسے میں جیٹے توگول کی بالیں اڈا اڑا کدسے جارہی تقی ، اوران کی مہک چاروں طرف بھیل رہی تقی مرحوم کی کہانی باسکل بریوں کی کہانی سے متی حبتی تقی ۔ وہ اس بیمے کی طرح تقیا جو کھیلتے اچانک پریول کے دیس میں جانکھے .

ہر مرحوم کے بیٹے ہیں ایک کمرے میں سے سکتے بہاں بہن سے کھانے ہے ہوت سے کھانے ، مرحوم کے دوستوں کی لین دکے کھانے ، مرحوم کے دوستوں کی لین دکے کھانے ، مرحوم سے دوستوں کی لین دکے کھانے ، مرحوم سے دوستوں کی لین دکھ بڑھا کر سب بوگ کھانا کھانا کھانے کہ دی میں مصروف سخے تواجا نکہ بیجیے سے کسی نے ہاتھ بڑھا کہ ایک دئی میں ہے دیکھا ، مگر دبال کوئی جی نہیں مفاد میں نے دن وسری طوف بڑھا دی ، مگر تھوڑی ہی دید بسب دہے ہے ہے اور میں میں نے دن وسری طوف بڑھا دی ، مگر تھوڑی ہی دید بسب دہے ہے اور میں بڑھا کہ کسی نے دن وسری طوف بڑھا دی ، مگر تھوڑی ہی دید بسب دہے ہے اور میں بڑھا کہ کسی نے دن وسری طوف بڑھا دی ، مگر تھوڑی ہی دید بسب دہے ہے اور کسی میں سے باقت

ہوگا ب مرحم کی بجا میے موسم اور تفانت کی بات کر رہے تھے۔ بیہاڑی لوگول کی زندگی اور رہم ورواج ہر بات ہور ہی تھی۔ بیج ہیں کچھ باتیں کھانے کے بارے ہی جبی ہو تی اور بی اور بی سب آ دھے سے زیادہ کھانا کھا چکے تو ان کی باتول ہیں اداسی کم ہوگئی اورا طمینان آگیا۔ بھرآ مبتد آ ہتہ وہ ہلی بھیلی باتول پر آ گئے اور آ خریمی جب وہ تہوہ پی رہے ستھے تو سیح معنول ہیں گپ شپ کر دہے ستھے مجھے لیول لگا جیسے ان سب نے موت کے خوف بر تا بالد با نے کے یہے اوھرا و مھرکی با تیں شروع کی ہیں۔ میں باہرآ کر برآ مدے ہیں رکھی ہوئی جا د پائی بر جیڑھ گیا ۔ ابائک بیھے سے کوئی لولا۔ میں باہرآ کر با میں تمہیں محص کا اور اگر میں تہمیں موت کے بعد خطائحتا تو سب میان میں تا ہیں تھے اور میں تمہیں موت کے بعد خطائحتا تو سب نوگے چیان ہوتے۔ اور ممکن تھاکہ تم بھی میرا خط ہڑ سے بغیر بھاڑ ویتے۔ اور ممکن تھاکہ تم بھی میرا خط ہڑ سے بغیر بھاڑ ویتے۔

یں نے پیچے دیکھے بنیرکہا ، میری خواہش ہے کہ تم مجھے خط بھو ۔ مجھے ہوت کی خوب مئور تیوں کے بارے بی بناؤ ۔ اپنے بارے بی بنکھو ، میں تنہار سے خط کا انتظاد کرول گائی مئور تیوں کے بارے بی بناؤ ۔ اپنے بارے بی بنکھو ، میں تنہار سے خط کا انتظاد کرول گائی ایا ۔ اب اس بات کو تقریباً ایک ماہ ہوگیا ہے مگر ابھی تک مرحوم کا خط نہیں آیا ۔ میں سرروز بڑے است تیاق سے ڈاک کھون ہول ، مگراس میں اس کا خط نہیں ہوتا ۔ مجھے لیمین ہے کہ اب کسی دن جھے اس کا خط موصول ہوجا سے گا ۔ . . . میں مرحوم کے خط کا منتظر ہول ،

#### ىيى ئابىكىيىس كو دُول ؟ يەكتاب كىيىس كو دُول ؟

میں جب اس سے ملنے کے لیے گیا تو دہ لان میں میٹا کوئی کتاب بڑھ رہا نفاء اس نے كتاب ايك طرف ركھ دى اور حيروميرى طرف گھاكر مبيد كيا، سے یوچے رہا ہو کیے آئے ہو سکن میں اس کی شمنیت کے رعب تلے دیا ہواتھا ، داز تد سرخ وسفید رنگ اور گئری میمعنی آنگھین ہوگوں نے اس کے مارے بس جو کھے تا ما تفاده باسكل دبيابي تفاءوه واقعى ايبا يله ها يكها آدى مك را تهاجس في علم لين اندرسمیٹ بیا نفا اسس لٹے اس کی طبیت میں ایک طرح کا سکون اور مقهرا قریتھا . ای کے چیرے برطمانیت بھی مجھے وہ ایسے سسکول کی طریع نگا حس کی ماری كالسبريكي بوئي خنيس وا دريس عبى ايك كاس من يتصابوا تصار جبال تاريخ كايسريديها. مجے مجے نہیں آرمی تھی کہ بات کہال سے شروع کرول ، درامس میں شنا ، بنی اور برونتی زبانول ا ور ان کے نوک لور کے بارسے ہیں اس سے گفت کا کرنے کے بیے گیا تھا۔ وہ ان زبانوں اور علاقول کے بارے میں دسیع معلوبات رکھتا تھا . ونسيا الجركے بڑے اللے سكالرول اور فوك اور يركام كرنے والول فيابى كنابول بين اس كاحواله ديا تقا.ميزابك مقهديه هي مخفاكه اس كي ده لائيسريري هي دیکھول جس کے بارے میں مستا تفاکہ اس میں طری نایاب کتابس ہیں. اور وہ

بنی کا بول سے آنی محبت کرنا ہے کہ ابنی کتاب کھی کسی کو نہیں ویٹا ۔ بلکہ وہ توکسی کو اپنی لائبر ریمی مبانے کی اجازت بھی نہیں دیتا ۔

یں نے اسے تا باکہ ہمی آج فلاں ندل موصوع برگفتگو کرنے کے بیے حاصر ہوا ہول۔ دہ کچھ دیر بہب رہا اور پھر لولا ۔ اس گفتگو کے بیے کا نی وقت درکارہے حبب وہ یہ بات کر رہا حقا تو مجھے یول لگا جیسے گہرسے تالاب کی پر کون سطح برکوئی لہرا تھی مجہ .

ا تنے بیں ادم جائے سے آبا میکن اس نے گفتگو جاری رکھی اور الی الیی بانیں بتائیں جو بیں نے اس سے پہلے نہ کسی کناب میں بڑھی تھیں اور نہ کسی سے سنی تھیں .

مجھے یا دنہیں کو تفنو کا بیسسلہ کہ جاری رہا ۔ یوں مگ رہا نظا جیسے مطابعہ اور علم کا کوئی دریا بہہ رہا ہے اور عمل اس ہیں ہمجو سے کھا رہا ہول ۔ بی نے اپنے آ ب کو بڑی مشکل سے سنجالا اور اس کی لا تبریری و کیھنے کی خوائش ظاہر کی ۔ وہ چیپ ہوگیا ۔ مجھے نئیین نظا کہ وہ ابھی یہ کہہ کر معذرت کر سے گا کہ بیں کہری کسی کو ابنی لا تبریری میں جانے کی اجازت نہیں دیا ۔ گرجانے اس دل دن مرحمی کو ابنی لا تبریری میں جانے کی اجازت نہیں دیا ۔ گرجانے اس دل وہ کس موڈ میں نظا ۔ میں بھی اس کے پیھے وہ کس موڈ میں نظا ۔ میطیع "کہہ کہ وہ میکم اٹھ کھٹرا ہوا ۔ میں بھی اس کے پیھے ہوںا ۔

جھوٹی سی لائبریری ،جس میں تنابول کے علاوہ تیرکی کھال اور ایک بندوق بھی دیوار کے ساتھ سے ہوئی ہوئی تھی۔ جب بھی میں کوئی کتاب اٹھا تا وہ حبث سے سے راجھ سے بات ہوئی ہوئی تھی۔ جب بھی میں کوئی کتاب اٹھا تا وہ حبث سے سے راجھ سے کتاب سے بیتا اور خود کتاب کے ورق السٹ السے کر مجھے اس کتاب کا نام اور موضوع بتا نے گئا۔ کتابی اگرجے بہت کم تھیں مگروا تعی الی خیں اگر جے بہت کم تھیں مگروا تعی الی خیں اسی خیں ہوئی کا اور کوئی نسخہ نناید ہی اور کسی کے پاس بہد کسی کتاب میں جھٹا ہوا اور بوسسیڈ

درق آ جاتا تو وہ اس بر ایول کم تھ رکھتا جیسے کوئی مال ا چنے بیچے کے ماتھے بر آئے ہوئے زخم بر مرہم لگا دہی ہو ۔ بھر ایک ایسا المحہ بھی آیا جب ہیں سنے اس سے ایک کتاب بڑھنے کے لیے مانگ کی ۔ وہ کری بر میٹھ گیا اور کتاب کوجھولی ہیں دکھ کر کمچھ سوچنے لگا ۔ اس کے جہرے کے تا تران سے اندازہ لگا نا مشکل تھا کہ وہ کیا نیصلہ دے گا ۔ مجھے وہ ایسے شخص کی طرح لگا جس سنے ابھی ابھی کسی بہت بڑھ سے ماد شے کی خبر کنی ہو ۔ ہم نے اس سے جوکتاب مانگی تھی ' وہ گلگت ' بنزہ ' سکوہ واور جبڑال کے بارے ہمی تھی ۔ یہ ایک ایسا سفر نامہ تھا ' جر بھر شاید کھی نہ دکھا جا سکے ۔ اس نے کہتا ہے ورق اسٹنے سٹروع کر دیے اور

یری نے آج تک اپن تا ب سجی کسی کونبیں وی . یہ میری نندگی کا سرایہ ہے۔ تم یہ کت ب سے مباؤ ، نیکن شرط یہ ہے کہ ایک ماہ کے بعد بٹردھ کر والب کردینا ، ا

میں نے فوراً وعدہ کرنیا اور کتاب اس سے سے کر اپنے بیگ بیں ڈال لی۔ اس نے مجے سے رسید کھوالی۔

ایک ماہ کے بعدای نے میرے پاک ایک آدمی ہے ایک برخمتی ہے ہیں اپنے دفتر میں موجود نہ نھا کچھ عرصے کے بعد مجھے اس نے ایک خط مکھا کہ میری کا سے دفتر میں موجود نہ نھا کچھ عرصے کے بعد مجھے اس نے ایک خط مکھا کہ میری کا کسی کے لا نہ ہیں ہو دو . بزریعہ ڈاک مرت بھی نا کہ کہیں گم نہ ہوجائے . ہم کچھ عصر تماش میں دیا بہیں بی مسکا جذاک کی تماش میں دیا بہیں بی مسکا جذاک کی تماس بینیا سکتا ۔ کتا ب باحفاظت اس مک بہنیا سکتا ۔

اس بات كواكيب سال كندركيا . ايك دن مجع مُلكت جانا بيرا . مين تباساته ايك دن مجع مُلكت جانا بيرا . مين تاب ساته سي الدر مُلكت بينجة بي كما ب سي كراس كي كهربينجا ومُلكت بينجة بي كما ب سي كراس كي كهربينجا ومُلكت بينجة بي كما ب سي كراس كي كهربينجا ومُلكت بينجة بي كما ب سي كراس كي كهربينجا ومُلكت بينجة بي كما ب سي كراس كي كارس المالكة بينجة بي كما ب سي كراس كي كلام بينجة بي كما ب سي كراس كي كلام بينجة بي كما بين المنظمة المنظمة بين المنظمة بين المنظمة بين المنظمة بين المنظمة بين المنظمة بين المنظم

توی نے اس کا بوجا۔ لازم بُرنم آنگھیں یے جب کھٹرا رہا اور پھرکہنے دگا۔ "آب کہال سے آئے ہیں۔ آپ کوشا پر معلوم نہیں کہ آج سے جو ماہ پہلے ماب کا انتقال ہوگیا نفا."

النوم کی بات من کرمجھے کھ اور رہنے سے اپنا آب ٹوٹما ہوا محسوس ہوا. حب میں حواس بجا ہوئے تو الزم اند جا جکا تھا ۔ کتاب مبرسے یا تھ میں تھی میں آہت آہتہ واپس میں بڑا.

آج اس بات کو مھر ایک سال ہونے کو ہے۔ اس کی کتاب اب بھی میرے باس ہے میں اس کے کتاب اب بھی میرے باس ہے میں کو دُول ،

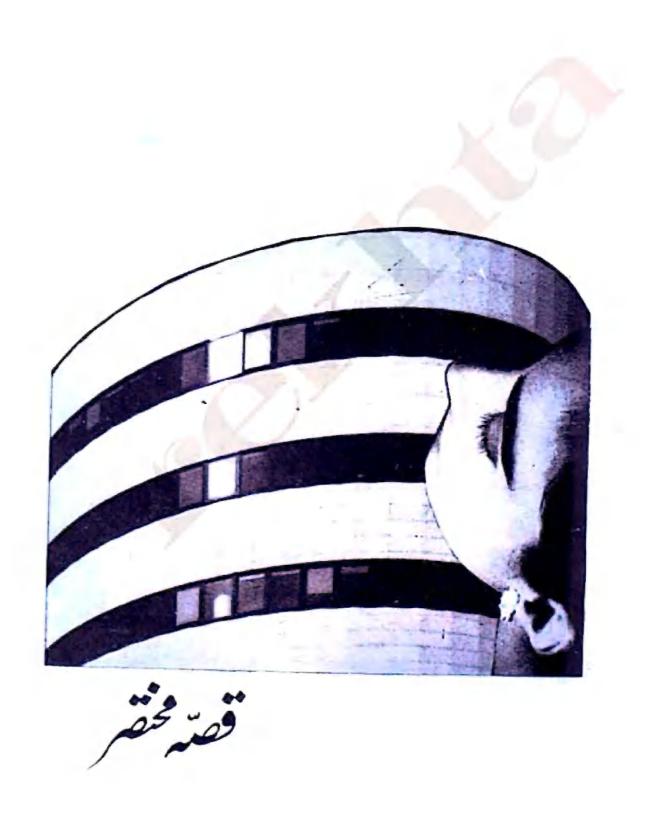

## چر با کے بیروں میں الجماموا دھاکہ

اسے برانی چیزی انھی مگتی ہیں وہ برانے خط اکھٹے کرنا ہے برانی تا ہیں بڑھتا ہے ۔ اس نے سبت سے قدیم نوادرات جمع کر رکھے ہیں ، کین اپنی جمع کی مونی برانی حبیبندیں دکھ انے کے بیے وہ میرروز ایک نئی لڑکی کو اپنے گھر بلا اپتیا ہے ۔

مسناطا

اکے بیجے ایھے مگتے ہیں وہ بچوں سے بڑی مجبت کرتی ہے۔ لیکن جوننی وہ کسی بیچے کو بیار کرنے مگتی ہے۔ دہ کیدم بڑا ہو ماآباہے۔

مرم كانتظربير

وہ جو ہا شربت بینے کا حقداد ہے
جو ٹری شکل سے الماری میں رکھی برّل کا دیمکن کھو تیا ہے
ابنی دم بار بار بول میں ڈاتیا ہے
ادر اسے چامل لیتی ہے۔

### تعرف

كسى فيان كاتعارف كروايا اوركها يرببت اليح آدى ين ہرکوئی انسے نوش ہے کسی باست کا بڑا مہیں مانتے مرروزاين دوستول كويد شمار خطوط لكحن بي برمفل بن شرکت کرتے ہی كسى كا دل منين توريق مجھے نگاجیے ہیں نے اسے پہلے بھی کہیں دیجیا ہے تيرمجه بإدآيا يس نے ایک بال میں بچوں کے بہت سے کھلونے دیکھے تھے ان بى اك كالله كالكورًا محى تقا جوبحياتا تحااينا سكردال كرككورك يرسوارى كرليتا تفا

<u>تنگ گلی</u>

حبب

آنگھیں ہونٹوں پر اتر آتی ہیں ادر ہونرط کبوتروں کی طرح اُر کر آنگھوں میں آ جیٹھتے ہیں

اداسى

کا ہے کپڑے مجورے بال کا ذوں میں بالیاں آنکھول میں سوال

#### بروٺ ربڙنگ

رات بهنت بارش اوراً ندهی فتی دین کھڑکی براس کی دستک جمی ہوئی تھی دلوار برلانگ درشنس کال جبی ہوئی تھی میں بھر بھی گھر ریہ نہیں تھا زندگی

زنزگی

وهوبن جولیا ہے اُبطے بروں کا باکس باؤل جوتوں سے بے نیاز انگھوں میں معبوری نیبی آس زبان برسمندر کی ۔ بیاکسس مگر میں نے مگر میں نے ممیشہ اسے اپنی قبر رہا

ۇعا

اس شام قیدلوں سے باتی کرتے ہوئے اس شام قیدلوں سے باتی کرتے ہوئے اس دات الزابات کی فہرست اوٹرھ کو سوتے ہوئے اس نے دعائی اسے فدا میرسے شہر سے بچوں سے خوا بول کو مخانوں اور کچرلوں سے بچا

### کوئی اور

يتر نهيں اس كاميلى فون مركيا ہے ، وہ مجھے اكثر فون كرتى ہے

خشکوے کرتی ہے کہانیاں سناتی ہے ۔ کو انٹنی ہے اور رو تھ ماتی ہے۔ تب فون و سکونیکٹ موماتی ہے۔ تب فون و سکونیکٹ موماتا ہوں تو کچھ منیں بولتی ۔ بیں مجھ ما با موماتا ہوں تو کچھ منیں بولتی ۔ بیں مجھ ما با موں کہ بدائی کا فون ہے بیں اسے منا لیتا ہوں اوروہ مان حاتی ہے ۔

مگر بچر بھی جب وہ کہیں ملتی ہے تو میری طرف یول دبھتی ہے جیسے کدر ہی ہو ہیں وہ نہیں ہو تہیں فون کرتی ہے۔

یس بی اس کی طرف ایول دیجیتا مول جیسے اس سے کدر ما مول ، جو تھاری کا ایس رسید کرتا ہے وہ ایس منیں کوئی اور ہے۔

### سائپ

اکٹر شام کو دہ میاں بیوی سیر کے لیے نطبے تومرد ابن جیڑی لینا کہمی منیں بجون ا امہیں دیجے کرمیرے دوست نے مجھ سے بوجھا وہ اپنے ابحۃ میں جیڑی کیوں دکھتا ہے سانپ دغیرہ مار نے کے بیے ، میں نے کہا تو بیجرا سے مار تاکیوں نئیں ،اس نے جیرت سے بوجھا۔

#### دونير

وہ اس ہے مبت کرتی ہے

اس کی تنہائی اواکی اور دکھ باہٹتی ہے

مگر جب دن کے دو بجنے ہیں

قر بڑی امتیاط سے دن کے کورے کا غذکے دو صفے کرتی ہے

بیلا حصتہ بجاؤ کر اپنی تھی ہیں بھینے جوئے کہتی ہے۔

آج متمارے سابھ مبت وقت گزرا

بجردوسرا حصد اس کے حوالے کرتے ہوئے

ہمتی ہے۔

ہمتیں بہت ہے شام کو میں بہت زیادہ عرف موتی ہوں ۔

متہیں بہت ہے شام کو میں بہت زیادہ عرف موتی ہوں ۔

#### دل کا دھو<u>ب</u> ،

اک کی محبور کی باتول میں دور تک وعوب ہی وعوب ہے۔ ایک بھی سایہ دار درخت نہیں بھر بھی حب وہ مبلی جاتی ہے۔ تواسے یوں مگنا ہے جیسے وہ اپنی چھڑی کہیں رکھ کر بھول گیا ہے

# کیجارئک

اسے کچے گھرا جھے نہیں گگتے اس کے اراد سے بھی بڑے گئے ہیں -وہ عام طور پر کے زنگوں کے کپڑے سنبتی ہے الکین اس کی باتوں کے رنگ بہبت کچے ہیں

#### نوف

وہ اس نوف سے زیادہ منیں بول کہ کسیں اس کی زبان گس مذہ استے اوردہ اس خوف سے زبادہ بول ہے کہ کسیں اس کی زبان بولنے کی عادت سے محروم مذہ وائے -

### بيوسى مارقم

۲۰ سال تک پوسٹ ارٹم کرنے کے بعد اب اس نے دیٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی ہے ۔ تو ہیں سرخیا ہوں میرا پوسسٹ مارٹم کون کرسے گا۔

#### رير اوكٹائن فوكس

اس کی کیبنی ہوئی تصویروں کی خاکش جادی تھی ایک لڑک نے اس کے فن کو سراہتے ہوئے کہا - آ ب کی تصویری مبست ایجی ہیں۔ اس نے لڑک کی انھو ہیں ججانکا اور بولا - مجھے تو دگٹ جیے میری ساری تصویریں اوکٹ آف نوکس ہیں ر

كبوتر

میرے مہنٹ جیسے چھڑی جس برتیرے نام کا کبوتر اثرے

بيرا ما سوئير

بیلے میل وہ سردیوں ہیں نواب نبتی ہتی ۔ اب کچھ سالوں سے وہ ساری سردیاں سوئیٹر نبتی رہتی ہے ۔ غم

عم تیرابچین جیسے پخفی بچی دبن باندھے دبن باندھے انجانی داہوں پر کھیلے

بارشس

کھڑکی سے تگ وہ بادل تحتی رمتی ہے بارش کی بوندیں اس کے دل برگرتی ہیں وہ آنھیں بند کر کے اپنے اندر موسلا دھار بارش میں مھبگتی رمتی ہے

#### <u>خط</u>

خط جیے فاصلوں کی مٹمی جس ہیں تفظوں کے ڈاکیے بیار کی بھڑایں بابدھے ترسے نام کا خط باشنے ہیں

#### بمسائئ

اس کی ہمسائی سبت اتھی ہے۔ وہ جب بھی اسے فون کرتا اس کی ہمسائی اسے فرا بلا یتی لیکن اب وہ اسے باسکل زحمت نہیں دیتی اور جب اس کا فون آنا ہے تو اس سے خود ہی بات کرلیتی ہے۔

## فضول *خرج*

جب سے کسی نے اسے تبایا ہے کو خوشی ایک اوپن جیک ہے وہ ہرروز ایک جیک کیش کروا لیتاہے۔

## تعويذ

وہ گھرسے اکٹر بجاگ جا اکرتا تھا اس کی مال نے اسے تعویٰ بہنا دیا تاکہ وہ گھرسے نریجا کے مگر جند ہی روز بعد وہ تعویٰ ا آنار کرمیز بررکد کر بحاگ گیا۔

### صفائى ليسند

وہ بہت صفائی بہندہے کوئی جیز اوھراُدھر نہیں عینیکتی صاف ستھرا لباس بہنتی ہے گھرصا عن رکھتی ہے برتن ،الما رباب اور میز بوش بھی میلے نہیں ہونے دیتی لیکن اپنے میلے دل کی طرف دھیان نہیں دیتی

#### <u> آہٹ</u>

وہ ساری کھوکیاں اور دروازے بند کر کے سوتی ہے۔ مجم بھی ایب خیال جانے کس راشتے سے اندر آجاتا ہے

# زندگی نامه

جب میں نے اسے پوسٹ آئی کے باہر کھڑے دیجھا تو حیران رہ گیا اور حلدی سے اسس کے قریب جاکہ کہا

م قریج پلے سال مرگئے سے بی جی شرکت کی تھی۔

میں نے تہارے جنازے بی جی شرکت کی تھی۔
جب لوگ آخری بار تہارا منہ دیچھ دہتے تھے تو بس بھی اسی نظار میں تھا۔

نہارا چرے کہی کھنڈر کی طرع لگ رہا تھا۔

مگراب تم کتنے تر و تازہ اور سمارٹ لگ دہے ہو۔

میں تہیں دفن کرنے و الول کے ساتھ کالی بس میں مبیلے کر فرستان بھی گیا تھا

میرے سامنے انہوں نے تہیں قبریں اتارا تھا۔

میرے سامنے انہوں نے تہیں قبریں اتارا تھا۔

انہوں نے بل کر تہادی قبر مرمٹی ڈالی تو میں ان کے ساتھ شرکے نہ ہوسکا۔

انہوں نے بل کر تہادی قبر مرمٹی ڈالی تو میں ان کے ساتھ شرکے نہ ہوسکا۔

کوشش کے با وجود بھی ہیں آج بک کہی کی قبرے دیرمٹی ڈالے کا تواب حاصل نہیں

کرسکا۔

بھریں تہارے قل بڑھی گیا تھا۔ جب انتوں نے تہارے لیندکے کھانے اور کیڑوں کا ایک جھڑا ختم بڑھنے والے کے سامنے سجاکر دکھا تھا۔ اس ون بھی بیں وہاں تھا۔ کھروالوں کے اصراد کے با دجود کھاٹا رنہ کھا سکا۔ مگرآج تم بباں کیے آئے ہوا ور کس کا انتظار کر رہے ہو اس نے چر سے میری طرف دیجھا اور بولا تم میاں کیے جب کوئی متمادے جازے میں بھی شرکیہ منیں ہوا اور ابھی تما دا قل بھی نہیں ہوا۔

#### اس کی باتیں

جیے قطار میں کھرای تیز ہوا سے گری ہوئی سائیکلیں

جوانی

ایسا ہندسہ بھے ہیلی جا عدت کے بیجے نے لائن کے پنیچے لکھ دیا ہو۔

گرو

اسے گردسے سخت نفرت ہے وہ ہروقت اپنے کمرے کی کھڑکیوں اور بک شلیف بر میڑی کتا بول کی گرد جعالاتی دمتی ہے اب اے کون بنائے کہ اس کے وعدوں برگرد کی تہہ جم بیج ہے

### تقورى ي جهاؤں كى نگرانى

وہ پہپ اداس بیٹی مقی اک نے سگریے کا لمباکش بیا اوراس کی انکھوں یں جمانکتے ہوئے بولا ہمارے دل میں کوئی بات ہے اس نے ایک مبر کے ایک مبری اور کھنے دگئ باں ، مبر سے دل میں کئی باتیں ہے ہیں۔ نئی اور خوب صورت باتیں ۔ ماٹن کی نئی قبیصن کی طرح ۔ جاندی کی نئی بالیوں کی طرح ۔ مگر

اب کچد سالوں سے یہ سب بائیں بائل ایسے بی ہوگئ ہیں جیسے کو سالوں سے یہ سب بائیں بائل ایسے بی ہوگئ ہیں جیسے کی می کھٹا ہوا دوبیط ، ٹوٹی ہوئی پرانی \* لونکی \* کیٹی ہوئی کتا ہیں یا کھیل کر کھبینک دی گئ گڑ ہاں جن سے کھیلنے والی لڑکیاں انہیں پڑھیتی " بررکھ کر دور جلی جاتی ہیں ۔

#### چوری کی واردات کے بعد کا قصتہ

دات وہ ہڑ بڑا کر اکٹر بیٹی کمرے کی بتی مبلائی اور جنجوڑ کر شوہر کوجگایا اکنے بگی اکٹو ۔ علدی اکٹو ۔ گھریں بورہے اس کے شوہر نے سادا گھر جہان مادا سگرہ حورکہ نہیں تقا اس نے بستر مردداز ہوتے ہوئے کہا۔ آرام سے سوحا ڈگھریں چرد نہیں ہے تہا اوسم ہے مگروہ ا پنے شوہر کو کیسے تمائے کہ جور گھریں ہیں اس کے دل ہیں ہے۔

#### ر . براادمی

وہ کسی مخل میں شرکی سندیں ہوتا ،کسی سے ملنے نہیں جاتا
کسی کوخط نہیں مکھتا ،کسی کو فون نہیں کرتا ،کسی مقابلے
میں شرکی سنیں ہوتا
بھر بھی دوگہ ہروقت اسے ہرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں

مظهر الاسلام ایک بے چین، پر در د، دلچیپ اور جیران کن کمانی کار ہے۔

مظرالاسلام کی کمانیوں کاموضوع محبت، انظار، موت اور جدائی ہے۔ اسکے افسانوں کے ہیروعام طور پر اواس لوگ ہیں۔ وہ محبت کی خلاش ہیں ہجنگنے والوں، چھڑے ہوئے لوگوں، آزادی ڈھونڈ نے والوں اور روشے ہوئے کر واروں کی کمانیاں لکھتا ہے۔ اس نے فاکر ویوں، چشمی رسانوں، کلرکوں، والوں اور روشے ہوئے کر واروں کی کمانیاں لکھتا ہے۔ اس نے فاکر ویوں، چشمی رسانوں، کلرکوں، مدرسوں، مزدوروں، کسانوں اور خلنہ بدوشوں جیسے بے لوث کر داروں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے عمدے ساتی ہیں کیا ہے۔ اپنی عمدے ساتی ہیں کیا ہے۔ مظرالاسلام انسان کے جذبات کی محرائیوں میں از جاتا ہے اور انسیں ان ہی کے راز بتاکر جران کر دیتا ہے۔ مظرالاسلام انسان کے جذبات کی محرائیوں میں از جاتا ہے اور انسیں ان ہی کے راز بتاکر جران کر دیتا ہے۔ مظرالاسلام کی کمانیاں انگریزی، جرمن، چینی، فاری، ہندی، کر کمھی اور سندھی زبان میں ترجہ ہو چکی ہیں۔

مظهرالاسلام کی دوسری کتابیں

کے گھوڑول کے شہر میں اکبلا آ دمی: مظرالاسلام کی کمانوں کادہ مجموعہ جس نے اردو ادب کے قاری کو چو ہے ہیں لیکن قاری کو ادب کے قاری کو چو نکاکر رکھ دیا۔ اب تک اس مجموعے کے کنی ایڈیٹن شائع ہو چکے ہیں لیکن قاری کو بے جین کر دینے والے اس مجموعے کی مانگ میں مجمع کی نمیس آئی۔

کہ باتوں کی بارش میں بھیگتی الرکی: مبت اور جدائی کا از وال کمانیوں کاوہ مجوعہ جے محبت کرنے والے ایک دوسرے کو بطور تحفہ بیش کرتے ہیں ان کمانیوں کو پڑھتے ہوئے آپ یوں محسوس کریں گے کہ مظر الاسلام نے آپ کے دل کی بات لکھ دی ہے۔

کے گر یاکی آنکھ سے شہر کو دیکھو : مظرالاسلام کی یہ کمانیاں انتائی بریک احساس اور درد سے نگر یاکی آب بھی نہیں جملا سیس مے۔

جہا ہے خدا : مظرالاسلام نے ار دوادب میں دعالکھنے کی ایک نی طرح ڈالی ہے۔ وہ کمتاہ کہ میں شاعر نہیں مگراس کی دعائیں پڑھ کر بہت ہے لوگوں نے کہا کہ وہ تو شاعر ہے۔ یہ مجموعہ قلب و دماغ کے لئے ایسی بلندیاں گئے ہوئے ہے جھونے کی تمناہر قاری کے دل میں ہوتی ہے۔

کے میں آپ اور وہ اس مجوع میں شال تحریریں ردھ کر آپ ذندگی کے کی دلیب پہلو دریافت کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک مظمرالاسلام کی کابیں نہیں ردھیں تو پڑھ کر دیکھتے آپ جیرت میں ڈوب جائیں گے۔